

بالم الور قرآن



دارالظد

#### بسرانهالخالخ

#### معزز قارئين توجه فرماني!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تنام الكيرانك كتب

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (

ڪ جاتي ہيں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی باہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تنجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تليخ دين كى كاوشوں ميں بحر پور شركت اختيار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

مراب اور مورس بال اور فراك مامنتركه باتين



مؤلف فضل الهي اصغر

دادالدُلد

#### کتاب کے جملہ حقوق نقل ونشر واشاعت بحق مصنف محفوظ ہیں

291-2

Table 1825

The same now, Sarden Town, Lahore

طبع

27.11\_\_\_\_\_A1ETT

قیمت -/250روپے

## 

| /  | ريباچ                                                       | 00       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 10 | تمهيد                                                       | <b>%</b> |
| 11 | بائبل کی ابتدا                                              | *        |
| 12 | پیدائش۔ بائبل کے بیانات کی تفصیل                            | *        |
| 18 | قائن اور ہا بیل (حاتیل)                                     | 8        |
| 20 | بائبل کے پہلے 4 باب کا خلاصہ                                | <b>%</b> |
| 21 | قر آن میں شخلیق (پیدائش کا بیان)                            | <b>€</b> |
| 27 | آ دم کے پہلے دو بیٹوں کا قصہ قران مجید میں                  | <b>₩</b> |
| 28 | نوح علیه انسلام اور اُن کی کشتی کی کہانی                    | <b>€</b> |
| 30 | بیانات قرآن مجید بابت نوح علیه السلام و کشتی                | <b>€</b> |
| 40 | قصه حضرت ابراہیم ولوط علیہاالسلام کا                        | 8        |
| 43 | حاجره اوراساعيل مليناة                                      | *        |
| 46 | الطحق عَالِيلًا كي قرباني كاحتكم                            | *        |
| 49 | قصه لوط عليه السلام كالسيب                                  | *        |
| 51 | بيان قر آن مجيد بابت ابراجيم عليه السلام ولوط عليه السلام . | *        |
| 72 | يوسف عليدالسلام كا قصه                                      | 8        |
|    | خواب فرعون                                                  | *        |
| 76 | قر آن کی سورهٔ پوسف 12 کا اُردوتر جمه                       | 8        |
| 90 |                                                             | *        |
| 97 | بی اسرائیل کی باقی کہانی                                    | æ        |
| 97 | گائے کو ذ نح کرنے کا قصہ                                    | æ        |
| 98 | سا وَل بادشاه (طالوت)                                       | *        |

| بائل اور قرآن کی مشتر که با تیں کے انگری کا اور قرآن کی مشتر که با تیں | <b>E&gt;</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| حضرت دا وَ دعليه السلام                                                | *            |
| داؤد كے بيٹے امنون وبیٹی تمر كا قصه                                    | %            |
| نی اسرائیل کی نضیلت                                                    | %            |
| بانات قرآن مجيد بابت موي عليه السلام فرعون وبني اسرائيل                | <b>%</b>     |
| حفرت سليمان عليه السلام                                                | <b>%</b>     |
| حضرت ابوب عليه السلام                                                  | %€           |
| عضرت يونس عليه السلام                                                  | <b>₩</b>     |
| حضرت الياس عليه السلام                                                 |              |
| حضرت ذكريا عليه السلام                                                 | *            |
| يومتا حضرت يحيٰ عليه السلام                                            | %€           |
| نظريه آخرت وقيامت                                                      | <b>%</b>     |
| افتيام                                                                 | gar.         |

بانک اور قرآن کی مشتر کہ باتیں باشدہ کے ایک کا اور قرآن کی مشتر کہ باتیں بالشہ اؤرائ کے

#### ويباچه

جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو می معلوم نہیں ہوتا کہ اِس کے پھی حصوں یا اندراجات کا حوالہ یا ذکر کسی اور کتاب میں بھی دیا گیا ہے۔مثلاً بائبل تورات یا انجیل جوقر آن سے سیلے کھی گئی ہیں۔ بائبل قرآن سے دویا اڑھائی ہزارسال اور انجیل چیسوسال پہلے کھی گئی۔مثلاً حضرت یوسف علیه السلام کی کہانی بائبل میں مفصل موجود ہے۔ (پیدائش، باب 37 سے 50 تک ) اور قرآن مجید میں بھی سورۃ پوسف 12 میں کچھرد و بدل اور تخفیف سے بیان کی گئی ہے لیکن کچھ بیانات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں صرف اشارۃ دیے گئے ہیں اور جو بائبل میں یڑھے بغیراچھی طرح ہے سمجھ میں نہیں آسکتے مثلاً قرآن میں دنیا اور کا ئنات کی پیدائش کے بارے میں 11 سورتوں میں صرف اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ وہ صرف 6 ون میں پیدا کی گئی لیکن بائبل میں تمام 6 دنوں کی تخلیق کی الگ الگ تفصیل دی گئی ہے۔ اِسی طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی 4 الگ الگ سورتوں میں مثلاً سورۃ پینس:10، الانبیاء:21، الصافات:37، القلم: 68 میں یونس علیہ السلام کے بارے میں صرف مخضراً اقتباسات دیے گئے ہیں۔ بائبل جس میں مکمل کہانی تفصیل ہے صرف اڑھائی صفحوں میں دی گئی ہے۔ اُسے یڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی اور قرآن کی تلاوت سے جب آپ صرف ایک سورة پڑھتے ہیں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے تو بیتا تر پیدا ہوتا ہے کہ بڑھنے والے کو یونس علیہ السلام کی کہانی کا پہلے سے علم ہے۔ حالائلہ ہر پڑھنے والے کو اس کاعلم نہیں ہوتا۔ کونکہ کمل کہانی صرف بائبل میں دی گئ ہے جے پڑھ کر ہی اصل کہانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلًا سورۃ الانبیاء 21 آیت 87 میں ہے'' مجھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اُسے پکڑ نہ سکیں گے۔ بالآخروہ اندر سے پکاراُٹھا کہ البی تیرے سوا کوئی معبود

نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہوگیا۔ تو ہم نے اُس کی پکارین کی اور اُسے عُم سے نجات دے دی'' اور سورۃ القلم 68 (آیت 48,49)''اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجا جبکہ اُس نے غم کی حالت میں دُعا کی۔ اگر اُسے اُس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جا تا۔''

اس لیے ایسے معاملات میں بائبل یا انجیل کو پڑھنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کتابوں میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ مثلاً بائبل میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام اُن کی ایک بیوی، تین بیٹے سم، حام اور یافٹ اور اُن کی تین بیویاں طوفان کے بعد زندہ و سلامت کشتی سے باہر آئے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ (سورہ ہود: آیت ۲۲، ۳۳)۔ لڑکے کا نام نہیں لکھا۔ (صفحہ: ۳۳) اور نہ کسی اور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور قربانی کے بارے میں بائبل میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ خداوند تعالی نے حضرت ابراہیم کو واضح الفاظ میں جگم دیا کہ آپ این کا کوتے بیٹے اسحاق کی سوختی قربانی دیں دخترت ابراہیم کو واضح الفاظ میں جگم دیا کہ آپ این کا میٹ حضرت اساعیل علیہ السلام کو تھمرالیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں چونکہ الفاظ 'نہ بچہ یا بیٹا'' استعال کیے گئے ہیں۔ (سورۃ الصافات 37 آیت 102 ، نیز قرآن میں بیان کیا آیت 102 ، نیز قرآن میں بیان کیا آیت کر رہے ہیں اللہ پاک گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کوذن کر رہے ہیں اللہ پاک

قرآن مجید میں کئی ایک کہانیوں اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے جیسے نوح، ابراہیم، لوطیلیم السلام اور بی اسرائیل کی کہانیوں کو۔

مندرجہ بالا حالات کے تحت بیر محسوں کیا گیا کہ ایک ہی مضمون یا واقعہ کے بارے میں کتابوں کے الگ الگ بیانات کا کتابوں کے ایانات کا محال کے الگ الگ بیانات کا موازنہ کیا جائے تا کہ معلوم اور سمجھ میں آ جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اور کیا کیا مماثلت اور کیا اختلافات ہیں۔

ہ اس لیے ہرمضمون کے بارے میں بائبل، انجیل یا قر آن مجید کے بیانوں کو یکجا کرکے لکھ

دیا گیا ہے اور پڑھ کرمکمل کہانی سمجھ میں آسکتی ہے۔ مثال کے طور پر انجیل متی اور مرقس میں حضرت کیجی علیہ حضرت کی علیہ السلام (بوحنا) کا سرمبارک رومن حاکم ہیرودیس کے حکم سے کٹوا کر اُن کی موت کی کہانی مفصل دی گئی ہے کیکن قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں جواس کتاب کے صفحہ 173

میں دی گئی ہے۔



#### تمهيد

بائبل جس کو الہامی اور مقدس کتاب کہا جاتا ہے دراصل کی ایک مختلف کتابوں کے دو الگ الگ مجموعے ہیں۔ پہلا عہد نامہ عدید الگ الگ مجموعے ہیں۔ پہلا عہد نامہ عدید (New Testament)

عہد نامہ عتیق Old Testament دراصل 39 کتابوں کا مجموعہ ہے جو آج ہے 3 ہزار اور 2 ہزار سال پہلے کے یعنی ایک ہزار سال قبل ازمین اور ایک سوسال قبل ازمین 900) مراں کے درمیانی عرصے میں مختلف وقتوں میں مختلف مصنفین کی لکھی گئی بتائی جاتی ہیں اور دوسرا مجموعہ انا جیل عہد نامہ جدید New Testament چارا نجیلوں متی، مرقس، اوقا اور یوحنا کی انجیلوں متی، مرقس، اوقا اور یوحنا کی انجیلوں ورسولوں کے اعمال، 21 خطوط اور ایک''یوحنا عارف کا مکاشفہ'' پر مشتمل ہے یہ چاروں انجیلیں 4 مختلف اشخاص متی ۔ مرقس لوقا اور یوحنا نے حضرت عیسی علیہ السلام کوصلیب چاروں انجیلیں 4 مختلف اشخاص متی ۔ مرقس لوقا اور یوحنا نے حضرت عیسی علیہ السلام کوصلیب دیے جانے کے بیبیوں سالوں (70 سے 100 سال) بعد کتھی بتائی جاتی ہیں ۔

اس کتاب میں بائبل عہد نام عقیق Old Testament کے وہ حصے جو تخفیف اور ردو بدل کے ساتھ قرآن مجید میں دہرائے گئے ہیں اُن کا بیان کیا جائے گا۔

بائبل عہد نامہ عتیق Old Testament کے متعلق بعض حلقوں میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا مصنف خدا تعالی ہے کیکن دراصل بیصرف نامعلوم انسانی مصنف یا مصنفین کی مختلف تحریول کی پیداوار ہے اس کے بیانات کے کوئی تاریخی یا دیگر شوت نہ ہیں جیسے کہ پہلی کتاب پیدائش۔
یہ کتاب کی بار تباہ اور جلادی گئی یا گم ہوگئی اور کئی بار کاسمی گئی بتائی جاتی ہے۔ پہلی 5 کتا ہیں موئ علیہ السلام کی کلھی بتائی جاتی ہیں جن کے نام ہیں۔ (1) پیدائش genesis کتابیں موئ علیہ السلام کی کلھی بتائی جاتی ہیں جن کے نام ہیں۔ (1) گئتی Stodus اور 5 استثنا (2) خروج Stodus اور 5 استثنا کے بعد کے حالات نہیں لکھ سکتے تھے۔
کے ونکہ موئی علیہ السلام اپنی موت یا اُس کے بعد کے حالات نہیں لکھ سکتے تھے۔

## بائبل کی ابتدا

بائبل کی پہلی کتاب، پیدائش کے پہلے باب اور پہلے صفحہ پر دنیا اور کا نئات کو 6 دن میں پیدا کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ مخضر طور پر مندرجہ ذیل ہیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق خداوند خدا نے زمین آسان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آگ، نبا تات یعنی گھاس، درخت پودے، انسان اور حیوانات، چو پائے جانور اور ہوایں اڑنے والے پرندے اور تمام کا نئات 6 دنوں میں بنائے۔

- 1- پہلے دن اس نے زمین دا سان کو پیدا کیا اور روشنی پیدا کی۔
  - 2۔ دوسرے دن فضا یعنی یانی اور ہوا پیدا کیے۔
- 3۔ تیسرے دن تمام نباتات ،سزی ، گھاس ، جھاڑیاں ، پُوٹیاں درخت اور پھل دار درخت ، خشکی اور سمندریپدا کیے۔
  - 4۔ چوتھے دن دوئیر لعنی سورج جا نداورستارے پیدا کیے۔
- 5۔ پانچویں دن پانی میں رہنے والے اور دریائی جانوروں، لینی مچھلیوں وغیرہ اور ہوا میں الشرخ والے برندوں کو پیدا کیا۔
- 6۔ چھے دن تمام جانوروں، چوپاؤں، جنگلی جانور، رینگنے والے جانداروں اور انسان یعنی آدم کو پیدا کیا۔
  - 7- ساتویں دن آ رام کیا فارغ ہوا۔

# بيدائش

### بائبل کے بیانات کی تفصیل: 1

- 1- خدانے ابتدامیں زمین وا سمان کو پیدا کیا۔
- 2۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔
  - 3- اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہوگئی۔
  - 4۔ اور خدانے دیکھا کہ روشی اچھی ہے اور خدانے روشی کوتاریکی سے جدا کیا۔
- 5۔ اور خدانے روشنی کو تو ون کہا اور تاریکی کورات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سوپہلا ون ہوا۔
  - 6۔ اور خدانے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہوتا کہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔
- 7۔ کی خدانے فضا کو بنایا اور فضا کے ینچ کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایساہی ہوا۔
  - 8- اور خدانے فضا کوآسان کہا اور شام ہوئی اور شبح ہوئی۔ سو دوسرا دن ہوا۔
- 9۔ اور خدانے کہا کہ آسان کے نیچ کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایہا ہی ہوا۔
- 10 \_ اور خدانے خشکی کوزمین کہااور جو پانی جمع ہوگیا تھا اس کوسمندراور خدانے دیکھا کہ اچھا ہے۔
- 11۔ اور خدانے کہا کہ زمین گھاس اور جج دار بوٹیوں کواور پھل دار درختوں کو جواپنی اپنی جنس کےموافق پھلیں اور جوزمین پراینے آپ ہی میں جج رکھیں اُ گائے اور ایبا ہی ہوا۔
- 12۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جواپی اپنی جنس کے موافق جیج رکھتیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا اور خدانے دیکھا کہ
  - 13 اورشام ہوئی اورضج ہوئی ۔سوتیسرا دن ہوا۔

### بائل اور قرآن کی مشتر کہ باتیں

14۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیز ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور ز مانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔

15۔ اوروہ فلک پرانوار کے لیے ہوں کہ زمین پرروشنی ڈالیں اوراییا ہی ہوا۔

16۔ سوخدانے دو بڑے نیز بنائے۔ ایک نیز اکبر کہ دن پر تھم کرے اور ایک نیز اصغر کہ رات بر تھم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔

17۔ اور خدانے ان کوفلک پررکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔

18۔ اور دِن پراور رات پر حکم کریں اور اجائے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدانے دیکھا کہا چھاہے۔

19- اورشام موئي اورضح موئي ـ سوچوتهادن مواـ

20۔ اور خدانے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضامیں اڑس۔

21۔ اور خدانے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہرفتم کے جاندار کو جو پانی ہے بکٹرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہرفتم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدانے دیکھا کہ اچھاہے۔

22۔ اور خدانے اُن کو یہ کہہ کر برکت دی کہ بھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور برندے زمین ہر بہت بڑھ جائیں۔

23- اورشام ہوئی اور ضبح ہوئی۔ سو پانچواں دن ہوا۔

24۔ اور خدانے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چو پائے اور رینگنے والے جانداراور جنگلی جانوران کی جنس کے موافق پیدا کرے اوراییا ہی ہوا۔

25۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چو پایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے ریٹگنے والے جانداروں کوان کی جنس کے موافق بنایا اور خدانے دیکھا کہ اچھاہے۔

26۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیبے کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی

مچھلیوں اور آ تاان کے بیندول اور چو پایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین بررینگتے ہیں۔اختیار رکھیں۔

- 27۔ اور خدانے انسان کواپی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نرو ناری ان کو بیدا کیا۔
- 28۔ اور خدانے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور برطو اور زمین کو معمور و ککوم کرو اور سمندر کی مجیلیوں اور ہوائے بین اختیار رکھو۔ مجیلیوں اور ہوائے بین اختیار رکھو۔
- 29۔ اور خدائے کہا کہ دیکھویٹس تمام روئے زمین کی کل جے دارسٹری اور جر درخت میں جس میں اس کا بچے دار پھل ہوتم کو دیتا ہوں۔ بیتمہارے کھانے کو ہوں۔
- 30۔ اور زبین کے کل جانوروں سے لیے اور جوائے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جوز بین پر رینگئے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو ویتا ہوں اور ایسا ہی ہوا۔
- 31۔ اور خدانے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھاہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سوچھٹا دن ہوا۔

2

- 1- سوآ سان اور زمین اور ان کے کل کشکر کا بنانا ختم ہوا۔
- 2۔ اور خدانے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں ون ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کررہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا۔
- 3۔ اور خدانے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدی تظہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کا نات سے جسے اس نے پیدا کیا اور منایا قارغ ہوا۔
- 4۔ یہ ہے آسان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوندِ خدائے زمین اور آسان کو بنایا۔
- 5- اورزمین پراب تک کھیت کا کوئی بودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اُگی تھی

# ري با با اور تر آن کی مشتر که با تیں

کیونکہ خداوندِ خدانے زبین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زبین جوشنے کوکوئی انسان تھا۔

- 6۔ بلکہ زمین سے کہراٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کوسیراب کرتی تھی۔
- 7۔ اور خداوندِ خدانے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔
- 8۔ اور خداوندِ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔
- 9۔ اور خداوندِ خدانے ہر درخت کو جود کھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اُگایا۔ اُگایا اور باغ کے بچ میں حیات کا درخت اور نیک وبدکی پہیان کا درخت بھی لگایا۔
- 10۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کوسیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چارندیوں میں تقسیم ہوا۔
- 11۔ کیبلی کا نام فیسون ہے جوحویلہ کی ساری زمین کو جہال سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے۔
  - 12۔ اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔
  - 13 ۔ اور دوسری ندی کا نام جیجون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔
- 14۔ اور تیسری ندی کا نام د جلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔
  - 15۔ اور خداوند خدانے آ دم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔
- 16۔ اور خداوند خدانے آ دم کو تھم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔
- 17۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تومُر ا۔
- 18۔ اور خداوند نے کہا آ دم کا اکیلا رہنا اچھانہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔
- 19۔ اور خداوند خدانے کل وشتی جانور اور جوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آ دم کے پاس لایا کدد کیھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آ دم نے جس جانور کو جو کہا وہی

اس کا نام کھہرا۔

- 20۔ اور آ دم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آ دم کے لیے کوئی مددگاراس کی مانند نہ ملا۔
- 21۔ اور خداوند خدا نے آ دم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔
- 22۔ اور خداوند خدا اس کیلی سے جو اس نے آ دم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آ دم کے پاس لایا۔
- 23۔ اور آ دم نے کہا کہ بیتو اب میری ہدیوں میں سے مدی اور میرے گوشت میں سے گوشت میں سے گوشت میں سے گوشت ہیں سے گ
- 24۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔
  - 25۔ اور آ دم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شر ماتے نہ تھے۔

3

- اور سانپ کل دشتی جانوروں ہے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے
   عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟
  - 2۔ عورت نے سانب سے کہا کہ باغ کے درختوں کا کھل تو ہم کھاتے ہیں۔
- 3۔ پر جو درخت باغ کے بچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدانے کہا ہے کہتم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ور نہ مرجاؤ گے۔
  - 4۔ تبسانپ نے عورت سے کہا کہتم ہر گزنہ مرو گے۔
- 5۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آ ٹکھیں کھل جا ئیں گی اور تم خدا کی مانندنیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔
- 6۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آ کھوں کوخوشنما معلوم ہوتا

ہے اور عقل بخشنے کے یے خوب ہے تو اس کے کھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔

- 7۔ تب دونوں کی آئکھیں کھل گئیں اور ان کومعلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کوسی کراینے لیے لگیاں بنا ئیں۔
- 8۔ اورانہوں نے خداوند کی آ واز جو ٹھنٹرے وقت باغ میں پھرتا تھاسنی اور آ دم اوراس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھیایا۔
  - 9۔ تب خداوند خدانے آ دم کو یکارا اوراس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟
- 10۔ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آ واز سی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اینے آپ کو چھیایا۔
- 11۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو نزگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا کھیل کھایا جس کی بابت میں نے جھھ کو تکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔
- 12۔ آ دم نے کہا کہ جسعورت کوتو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا کھل دیا اور میں نے کھایا۔
- 13۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔
- 14۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چو پایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون تھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک جائے گا۔
- 15۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عدادت ڈالول گا۔وہ تیرے سرکو کیلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔
- 16۔ پھراس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے در دخمل کو بہت بڑھاؤں گا۔تو درد کے ساتھ بچے کو جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔

17۔ اور آ دم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا کھل کھایا جس کی بابت میں نے مجھے تھم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر مجراس کی پیداوار کھائے گا۔

18۔ اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹکٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔

19۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھرلوٹ نہ جائے اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھرلوٹ جائے گا۔

20۔ اور آ دم نے اپنی بیوی کا نام حوار کھااس لیے کہ وہ سب زندوں کی مال ہے۔

21۔ اور خداوند خدانے آ دم اور اس کی بیوی کے واسطے چڑے کے کرتے بنا کران کو پہنائے۔

22۔ اور خداوند خدانے کہا دیکھوانسان نیک و بدکی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہوگیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کرکھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔

23۔ اس لیے خدا وند خدانے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تا کہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا تھیتی کرے۔

24۔ چنانچہ اس نے آ دم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروہیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کورکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔

4)

## قائن اور حابل

- اور آ دم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس
   نے کہا مجھے خداوند ہے ایک مروملا۔
  - 2۔ کچھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا اور ہابل بھیٹر بکریوں کا حرواہا اور قائن کسان تھا۔
  - 3۔ چندروز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے کھیل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔

- 4۔ اور مابل بھی اپنی بھیٹر بکریوں کے بچھ پہلوٹھے بچوں کا اور پچھان کی چربی کا ہدیدلایا اور خداوند نے ہابل کواوراس کے ہدیہ کومنظور کیا۔
- 5۔ پر قائن کواوراس کے ہدیہ کومنظور نہ کیا اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اوراس کا منہ بگڑا۔
  - 6- اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ اور تیرا منہ کیول بگڑا ہوا ہے؟
- 7۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اورا گر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر د بکا بیٹھا ہے ادر تیرامشاق ہے برتو اس پر غالب آ۔
- 8۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو پچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل برحملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔
- 9۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟
  - 10۔ پھراس نے کہا کہ تونے بیکیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔
- 11۔ اور اب تو زمین کی طرف سے تعنتی ہوا۔ جس نے اپنا منہ بپارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔
- 12۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی۔ اور زمین پر تو خانہ خراب اور آ وارہ ہوگا۔
  - 13۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔
- 14۔ دیکھو آج تونے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے رو پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔
- 15۔ تب خداوند نے اسے کہانہیں بلکہ جو قائن کو قل کرے اس سے سات گنا بدلہ لیا جائے گا اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان تھہرایا کہ کوئی اسے پاکر مار نہ ڈالے۔

## بائبل کے پہلے 4 باب کا خلاصہ

اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم چونکا تو انسان جیتی جان موا۔ اور خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔

اور خداوند خدانے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کواس نے وہاں رکھا۔
اور ہر درخت کو جود کیھنے میں خوشما اور کھانے کے لیے اچھا تھا۔ زمین سے اگایا اور باغ کے بی ایس حیات کا درخت بھی لگایا۔ اور خدانے آ دم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا بھل بے مدک ٹوک کھا سکتا ہے۔ لیکن نیک و بدکی بیچیان کے درخت کا بھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس سے کھایا تو مرا، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کو نکالا جو چار ندیوں میں تقسیم ہوا۔ فیسون، جیہوں، د جلہ اور فرات اور خداوند خدانے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے، مٹی سے بنائے اورآ دم نے کل چویا وَں اور برندوں کے نام رکھے۔

جولفظ اس نے بولا وہی نام اس کا تھبرا۔

اور خداوند خدا نے آ دم پر گہری نیند بھیجی۔ وہ سوگیا۔ اور اس نے اس کی پیلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند اسی پیلی سے جو اس نے آ دم سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند اسی پیلی سے جو اس نے آ دم سے ایک گھی۔ ایک عورت بنا کر (حوافیا) اسے آ دم کے پاس لایا۔

اورسانپ نے قسمیں کھا کرعورت کو ورغلایا اور شجر ممنوعہ کا بھل کھانے پر راضی کرلیا اس نے بھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اور اس نے بھی کھایا۔ تب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ نگلے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کوئی کر اپنے لیے لنگیاں بنا کیں۔لیکن خدا وند نے چڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنا ہے۔ آ دم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا قائن پیدا ہوا کھر اس کا بھائی ہائل پیدا ہوا۔

قرآن مجيد ميں پيدائش كا ذكر 11 مختلف سورتوں ميں كيا گيا ہے البقرہ 2 ، الاعراف 7 ، يونس 10 ہود 11 ،الفرقان 25 ،أنسجده 32 ،م 38 ،حم السجده 41 ، ق 50 اور الحديد 57 ميں ملاحظه ہول

'' بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کیا ہے، يجرعرش يرقائم هوا-''(الاعراف:۴۵)

'' بلاشبہتمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چیروز میں پیدا کر دیا پھرعرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والانہیں،اییااللہ تمہارارب ہےسوتم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھربھی نصیحت نہیں پکڑتے ۔'' (بونس:۳)

''الله ہی وہ ہے جس نے چیودن میں آسان وزمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تا کہوہ شہبیں آ زمائے کہتم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہتم لوگ مرنے کے بعداٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافرلوگ بلیٹ کر جواب دیں گے کہ بیتو نرا صاف صاف جادوہی ہے۔" (هود: 2)

''وہی ہے جس نے آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھودن میں پیدا کر دیا ہے، پھرعرش پرمستوی ہوا، وہ رحمٰن ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبر دار ہے پوچھ ليس\_''(الفرقان:٥٩)

"بابركت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اور اس میں آفاب بنایا اور منور مہتاب تجمي-" (الفرقان: ٢١)

''اورای نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لیے جونصیحت حاصل کرنے یاشکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔' (الفرقان:٦٢)

''اللّٰه تعالیٰ وہ ہے جس نے آسان وزیین کواور جو کچھان کے درمیان ہےسب کو چھدن میں بيدا كر ديا پيرعرش پر قائم هواـ' (السجده:۴) ''یقیناً ہم نے آ سانوں اور زمین اور جو کچھاس کے درمیان ہےسب کو (صرف) چھدن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔'' (ق:۳۸)

''وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھرعش پرمستوی ہوگیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جواس سے نکلے اور جوآسان سے نیچ آئے اور جو کچھ چڑھ کراس میں جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جوتم کر رہے ہواللہ دیکھ رہائے۔'' (الحدید:۴)

''آپ کہہ دیجئے! کہ کیا تم اس (اللہ) کا انکار کرتے ہواورتم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پرودگار وہی ہے۔'' (حم السجدہ:۹) ''اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیئے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی (صرف) چار دن میں،ضرورت مندوں کیلئے کیسال طور پر۔'' (حم السجدہ:۱۰)

''پھر آسان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں (سا) تھا کہیں اسے اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوثی سے آؤیا ناخوثی سے۔دونوں نے عرض کیا ہم بخوثی حاضر ہیں۔'' (حم السجدہ:۱۱) ''پی دو دن میں سات آسان بنا دیئے اور ہر آسان میں اس کے مناسب احکام کی وتی بھیج دی اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور ٹکہبانی کی تذہیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔'' (حم السجدہ:۱۲)

''وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر آسان کی طرف قصد کیا اور ان کوٹھیک ٹھاک سات آسان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔'' (البقرہ:۲۹)

"اور جب حیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تنبیج ،حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں حائے " (البقرہ: ۳۰)

''اور الله تعالى نے آ دم كوتمام نام سكھا كران چيزوں كوفرشتوں كے سامنے پيش كيا اور فرمايا، اگرتم سيج ہوتو ان چيزوں كے نام بتاؤ' (البقرہ:۳۱)

''ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم وحکمت والا تو تو ہی ہے۔'' (البقرہ:۳۲)

''الله تعالى نے (حضرت) آدم (عليه السلام) سے فرماياتم ان كے نام بنا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمايا كه كيا ميں نے تمہيں (پہلے ہى) نه كہا تھا كه زمين اور آسانوں كاغيب ميں ہى جانتا ہوں اور مير علم ميں ہے جوتم ظاہر كررہے ہواور جوتم چھپاتے تھے۔''
ميں ہى جانتا ہوں اور مير علم ميں ہے جوتم ظاہر كررہے ہواور جوتم چھپاتے تھے۔''
(البقرہ:۳۳)

''اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو تجدہ کروتو ابلیس کے سوا سب نے تجدہ کیا۔اس نے انکار کیااور تکبر کیااوروہ کافروں میں ہوگیا۔'' (البقرہ:۳۴۲)

''اور ہم نے کہد دیا کہ اے آ دم! تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہواور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ ہو، کیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤگے۔'' (البقرہ:۳۵) ''لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہد دیا کہ اتر جاؤ! تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں تھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔'' (البقرہ:۳۷)

''(حضرت) آدم (علیه السلام) نے اپنے رب سے چند با تیں سکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمائی، بے شک وہی تو بہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔'' (البقرہ: ۳۷) ''ہم نے کہاتم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پرکوئی خوف وغم نہیں۔'' (البقرہ: ۳۸)

''اور جوا نکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں ، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔'' (البقرہ: ۳۹)

''اور ہم نے حکم دیا کہ اے آ دم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو

#### ر بالل اور قر آن کی مشتر کہ باتیں

دونوں کھاؤاوراس درخت کے پاس مت جاؤور نہتم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔'' (الاعراف:19)

''پھر شیطان نے ان دونوں کے دلول میں وسوسہ ڈالا تا کہ ان کی شرمگا ہیں جوایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پر دہ کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤیا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والول میں سے ہو جاؤ۔'' (الاعراف: ۲۰)

''اوران دونوں کے روبروقتم کھالی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔''

(الاعراف: ۲۱)

''سوان دونوں کوفریب سے بینچے لے آیا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو آئیس اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور بینہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشن ہے۔'' (الاعراف:۲۲)

. ''دونوں نے کہااے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گااور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔''

(الاعراف:٢٣)

''حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بینچے ایسی حالت میں جاؤ کہتم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وفت تک۔''

(الإعراف: ۲۲)

''فرمایاتم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اس میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔'' (الاعراف:۲۵)

''جہم نے آ دم کو پہلے ہی تا کیدی تھم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں یایا۔'' (طلہ:۱۱۵) ''اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (عُلِيلا) کو تجدہ کروتو اللیس کے سواسب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔'' (طہ: ۱۱۲)

''تو ہم نے کہا اے آ دم! بیہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے (خیال رکھنا) ایبا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔'' (طلہ: ۱۱۷)

''یہاں تو تحجے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ نگا۔'' (طہ: ۱۱۸)

''اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا تا ہے۔'' (طہ: ۱۱۹)

''لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تخفیے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو بھی پرانی نہ ہو۔'' (طہ:۱۲۰)

'' چنانچان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹا نکنے لگے۔ آ دم (ملیکا) نے اپنے رب کی نافر مانی کی پس بہک گیا۔'' (طلہ: ۱۲۱) '' پھر اس کے رب نے نواز ا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔'' (طلہ: ۱۲۲)

'' فرمایا: تم دونوں یہاں سے اتر جاؤتم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، ابتمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچ تو جومیری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گانہ

''جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہول۔'' (ص:21)

''سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلول اور اس میں اپنی روح پھونک دوں ، تو تم سب اس کے سامنے بحدے میں گریڑ نا۔'' (ص:۷۲)

'' چنانچه تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔'' (ص:۳۷)

تکلیف میں یڑے گا۔" (طہ:۱۲۳)

''مگراہلیس نے ( نہ کیا )،اس نے تکبر کیااور وہ تھا کا فروں میں سے۔'' (ص:۶۷)

''(الله تعالى نے) فرمایا اے اہلیس! تجھے اس بجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے؟ یا تو بڑے درجے والوں میں سے

ے۔''(ص:۵۵)

''اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے'' (ص:۷۶)

"ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جاتو مردود ہوا۔" (ص: ۷۷)

"اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔" (ص:۸۸)

'' کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔''

(ص:49)

''(الله تعالیٰ نے) فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔'' (ص:۸۰) "

"، متعین وقت کے دن تک ـ " (ص:۸۱)

" كينه لكا چرتو تيرى عزت كي قتم! مين ان سب كويقيناً بهكا دول كا\_" (ص:٨٢)

"بجزتیرے ان بندول کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔" (ص:۸۳)

"فرمایا سیج توبیہ ہے، اور میں سیج ہی کہا کرتا ہوں۔" (ص:۸۴)

آ دم کے دوبیوں کا قصہ قرآن مجید میں:

''آ دم (علیہ السلام) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال انہیں سُنا دو، ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذرتو قبول ہوگئ اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں مجتجے مار ہی ڈالوں گا،اس نے کہااللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔'' (الما کہ دے)

''اگر تو میرے قل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قبل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھا تا ہوں۔'' (المائدہ: ۲۸) ''میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوز خیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔'' (المائدہ:۲۹) بانکل اور قرآن کی مختر کہ باتیں

''پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قبل پر آ مادہ کر دیا اور اس نے اسے قبل کر ڈالا،

جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہوگیا۔' (المائدہ: ۳۰)
'' پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو سے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تا کہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح
اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے، وہ کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا
ہوگیا کہ اس کو سے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو (بڑا ہی) پشیمان اور شرمندہ
ہوگیا۔'' (المائدہ: ۳۱)

\*\*\*

## نوح علیه السلام اور اُن کی کشتی کی کهانی (بائِل تاب پیدائش باب8،7،6)

اس کا تاریخی ثبوت کوئی نہ ہے۔اور نہ معلوم ہے۔ کہ کون سے زمانے میں بیہ وقوع پذیر ہوا پخضرطور پر بائیبل کے بیان کے مطابق بیدقصہ یوں ہے کہ''نوح کے زمانے میں دنیا ظلم اور گنا ہوں کی وجہ سے ناراست ہوگئی۔ اور خداوند خدا بید دیکھ کر انسان اور دوسرے تمام جا نور حیوانات، رینگنے والے جاندار، چو یائے ، ہوا میں اڑنے والے برندوں کے بنانے سے ملول ہوا۔ اور دل میںغم کیا۔ اس لیے اس نے تمام انسانوں، ماسوائے نوح اور اس کے خاندان کے کیونکہ تمام انسانیت میں صرف نوح ہی راست بازیایا گیا تھا۔ تمام جانوروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو یانی میں ڈبوکر مار دینے کا فیصلہ کیا۔لیکن نوح اوراس کے خاندان اور ہر جاندار کے زاور مادہ جوڑوں کو بچانے کے لیے نوح کو حکم دیا گیا۔ کہ وہ گو پھر کی لکڑی کی ا یک شتی بنائے۔جس کی متین منزلیں ہوں۔ تجلی ، درمیانی ، اوپر کی اس میں کوٹھڑیاں ہوں۔ اس كا سائز 300 ہاتھ لمبائی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ او چی لیعنی 500 فٹ لبنی 80 فٹ چوڑی اور 50 نٹ اونچی ہو۔ بانمبل کے بیان کے مطابق نوح نے وہ کشتی بنا کی اور خداوند نے حکم دیا کہنوح اس کی بیوی، تین بیٹے اور ان کی 3 بیویاں کشتی میں جائیں اور ہر جانور، چویائے، رینگنے والے جاندار اور ہوا میں اڑنے والے نریندوں کے دو دونر اور مادہ اس میں ر کھیں۔اوران کے اوراینے لیے ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے خوراک رکھیں۔ بعد میں تھکم دیا کہ پاک جانوروں کے سات سات نراور ان کی مادہ، غیریاک جانوروں کے دو دونر اور مادہ کتتی میں رکھے جا کیں۔ چنانچہ نوح نے ایسے ہی کیا اور نوح 600 سال کا تھا۔ جب بیہ واقع ہوا۔ اور نوح کی بیوی، تین میٹے سم، یافت، اور حام اور ان کی ایک ایک بیوی لیخنی کل تین بیویاں تھیں۔ بیٹی کوئی نہ تھی۔اس کے بعد 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی بائمیل میں کسی تنور سے پانی نکلنے کا کوئی ذکر نہیں۔اور 150 دن تک پانی اوپر چڑھتا رہا۔جس سے تمام پہاڑ ڈوب گئے اور تمام انسان، جانور، چو پائے، رینگنے والے جاندار ہوا میں اڑنے والے پرندے ماسوائے نوح کے خاندان کے اور پاک جانوروں اور غیر پاک جانوروں کے دو دونراور مادہ جوکشتی میں تھے۔اور باتی سب کو پانی میں ڈیوکر ہلاک کردیا گیا۔

150 دن پائی نیجے اتر تا رہا۔ اس کے بعد 54 دن یعنی تقریباً 12 ماہ بعد پائی سو کھ گیا تو نور اور ان کی ایک بیوی۔ تین جیٹے سم۔ حام۔ یافٹ ان کی تین بیویاں اور تمام جانور، چوپائے ، رینگنے والے جاندار اور ہوا میں اڑنے والے پرندے شتی سے باہر آئے اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹوں سم حام اور یافت سے انسان کی نئی نسل شروع ہوئی۔ اور بشتی سے اتر نے والے جانداروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی گئنسل شروع ہوئی۔ اور خدانے کہا کہ آئندہ ممیں انسانوں، حیوانوں، چوپاؤں، رینگنے والے جانداروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی جانداروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا دوبارہ پانی میں ڈبو کر بھی ہلاکے نہیں کروں گا۔

طوفان کے بعدنو ح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام 50 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بائیل کے بیان کے مطابق 950 سال تھی۔ آ دم کی 930 سال یا درہے۔ اس وقت دنیا میں انسانوں کی کئی ایک مختلف نسلیس آ رین، منگول، سامی، ریڈانڈین نیگرو، دراوڑ، ماوری، آ سٹریلیا کے جمروں کے نقش ونگار، بال اور رنگ وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بائیل میں کہا گیا ہے کہ نوح کے طوفان کے بعد تمام انسان نوح کے مین بیٹوں سم، یا فت، اور حام کی اولا د ہیں۔

# اب قر آن کے بیانات ملاحظہ ہوں بابت نوح علیہ السلام اور اُن کی کشتی

''ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔'' (الاعراف: ۹۹)

''ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صری عظی میں دیکھتے ہیں۔'' (الاعراف: ۲۰) ''انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔'' (الاعراف: ۲۱)

''تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تبہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کوخبر نہیں۔'' (الاعراف: ۲۲)

''اور کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت' جو تمہاری ہی جنس کا ہے' کوئی نصیحت کی بات آگئ تا کہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تا کہتم ڈر جاؤاور تا کہتم بررتم کیا جائے۔'' (الاعراف: ۲۳)

''سووہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کو جھٹلا یا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہورہے تھے۔'' (الاعراف:۲۴)

''اورآپ ان کونوح (علیہ السلام) کا قصہ پڑھ کر ساسیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگرتم کومیرا رہنا اور احکام اللی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو

میرا تو الله بی پر بھروسہ ہے۔تم اپنی تدیبر مع اپنے شرکا کے پختہ کرلو بھرتمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ پھر میرے ساتھ کر گزرواور مجھ کومہلت نہ دو۔'(یونس:اے) ''پھر بھی اگرتم اعراض ہی کیے جاؤتو میں نے تم ہے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ بی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔''

(يونس:۷۲)

''سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے ہیں ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور اُن کو جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کوغرق کر دیا،سو د کیھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔'' (یونس ۳۲۰)

''یقیناً ہم نے نوح (مَالِیلا) کواس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تنہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں'' (هود: ۲۵)

"کمتم صرف الله بی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔" (هود:۲۷)
"اس کی قوم کے کا فرول کے سردارول نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی
د کھتے ہیں اور تیرے تابعدارول کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیلوگ واضح طور پر سوائے نئے لوگوں
کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کر رہے ہیں)، ہم تو تمہاری کسی قتم کی
برتری اپنے او پرنہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔" (هود:۱۷)

''نوح نے کہا میری قوم والو! مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا

زبرد تی میں اے تمہارے گلے منڈ ھ دوں ، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔'' (هود: ۲۸)

''میری قوم والو! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگنا۔ میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والوں کواپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔'' (ھود:۲۹)

''میری قوم کے لوگو! اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں

يو" (هود: ٣٣)

میری مدد کون کرسکتا ہے؟ کیاتم کچھ بھی نصیحت نہیں بکڑتے '' (هود:۳۰)

''میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں، (سنو!) میں غیب کاعلم بھی نہیں رکھتا، نہ میں بیے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا بیقول ہے کہ جن پرتمہاری نگاہیں ذلت ہے پڑ رہی میں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ،ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شار ظالموں میں ہو جائے گا۔' ( هود: m) ''( قوم کے لوگوں نے ) کہا اے نوح! تو نے ہم سے بحث کر لی اورخوب بحث کر لی۔اب تو جس چیز ہے ہمیں دھمکار ہاہے وہی ہمارے یاس لے آ ،اگر تو سچوں میں ہے۔" (هود:۳۲) ''جواب دیا کہاہے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ جاہے اور ہاںتم اسے ہرانے والے نہیں

'دوتمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی' گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں' بشرطیکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو' وہی تم سب کا پروردگار ہے اوراس کی طرف لوٹائے حاؤ کے۔'' (ھود:۲۲۲)

'' کیا یہ کہتے ہیں کہاسے خوداس نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہا گرمیں نے اسے گھڑ لیا ہوتو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہول سے بری ہول جوتم کر رہے ہو'' (حود:۳۵)

''نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جوایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ا بمان لائے گا ہی نہیں ، پس تو ان کے کاموں پڑ مگین نہ ہو۔' (هود:٣٦)

''اور ایک کثتی ہماری آئکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم ہے کوئی بات چیت نہ کروہ یانی میں ڈبوریئے جانے والے ہیں۔' (هود:٣٧)

''وہ (نوح) کشتی بنانے لگےان کی قوم کے جوسرداران کے پاس سے گزرتے وہ ان کا نداق اڑاتے ، وہ کہتے اگرتم ہمارا نداق اڑاتے ہوتو ہم بھی تم پرایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر بینتے ېو ـــ'' (هود: ۲۸۸)

' دخمہیں بہت جلدمعلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جواسے رسوا کرے اور اس پر

ہیشگی کی سزااتر آئے۔'' (هود:۳۹)

''یبال تک کہ جب ہمارا تھم آپہنچا اور تنور البنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشی میں ہوقتم کے (جانداروں میں سے) جوڑے (بعنی) دو (جانور، ایک نراور ایک مادہ) سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی ، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی ، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔'' (هود: ۴۰)

''نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور کھم رنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔'' (ھود:۴۱)

''وہ کشی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جارہی تھی اور نوح (عَالِیلا) نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا، پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیچ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔''(ھود:۴۲)

''اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، نوح (عَلَیْلَا) نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا، اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئ اور وہ ڈو بنے والوں میں سے ہوگیا۔'' (هود: ۱۲۲۲)

'' فرما دیا گیا کداے زمین اپنے پانی کونگل جا اور اے آسان بس کرتھم جا، اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی''جودی''نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔'' (ھود:۴۴)

''نوح (غَالِينَا) نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا میٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، بقیناً تیراوعدہ بالکل بچاہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔'' (ھود: ۴۵) ''اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح! یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشا کت ہیں مجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگی جا ہیے جس کا مجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں مجھے تھیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔'' (ھود:۲۷) ''نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جھے ہے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہواگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہوجاؤں گا۔''(ھود:۲۷)

'' فرمادیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اوران برکتوں کے ساتھ اتر، جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت ہی جماعتوں پر اور بہت ہی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچا کیں گےلیکن پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پنچے گا۔'' (ھود، ۴۸)

''یے خبریں غیب کی خبروں میں سے بیں جن کی وقی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نبرآپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے (یقین مانیے) کہ انجام کاریر ہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔'' (هود:۴۹)

''یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل وکرم کیا جواولا د آ دم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا، اور اولا د ابراہیم ویعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یا فتہ اور ہمارے پیندیدہ لوگوں میں سے۔ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ مجدہ کرتے اور روتے گڑگراتے گریڑتے تھے۔'' (مریم: ۵۸)

''پھران کے بعدایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے چیچے پڑگئے ،سوان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔'' (مریم:۵۹)

'' بجز ان کے جوتو بہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اوران کی ذراسی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔'' (مریم: ۲۰)

''نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اوراسے اوراس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔'' (الانبیاء:۲۷)

''اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھےان کے مقالبے میں ہم نے اس کی مدد کی ، یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔'' (الانبیاء: ۷۷) ''یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کواس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، کیاتم (اس سے) نہیں ڈرتے'' (المومنون:۲۳)

''اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہد دیا کہ بیتو تم جیسا ہی انسان ہے، بیتم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔اگر اللہ ہی کومنظور ہوتا تو کسی فرشتے کوا تارتا، ہم نے تو اے اینے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں '' (المومنون:۲۴)

تواسے ایجے ایکے باپ دادول کے زمانے میں سناہی ہیں۔ (الموسمون:۲۱)

(نیقیناً اس شخص کو جنون ہے پس تم اسے ایک وقت مقررتک ڈھیل دو۔" (المومنون:۲۵)

(نوح (مَالِیلاً) نے دعا کی اے میرے رب! ان کے جھٹلانے پر تو میری مددکر۔"

(المومنون:۲۶)

''تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آئکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آجائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہرتسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی ، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبر دار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جا کیں گے۔'' (المومنون: ۲۷)

''جب تو اور تیرے ساتھی کثتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فر مائی۔'' (المومنون:۲۸)

''اور کہنا کہ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو بی بہتر ہے اتار نے والوں میں۔'' (المومنون:۲۹)

''یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم آ زمائش کرنے والے ہیں۔'' (المومنون:۳۰) ''قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔'' (الشعراء:۱۰۵)

'' جَبَدُان کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے کہا کہ کیاتمہیں اللہ کا خوف نہیں۔''

(الشعراء:٢٠١)

'' سنو! میں تمہاری طرف الله کا امانتدار رسول ہوں۔'' (الشعراء:۱۰۷)

''پی تمهیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔'' (الشعراء:١٠٨)

''میں تم ہےاس پرکوئی اجزنہیں جاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔'' . .

(الشعراء:١٠٩)

''پس تم الله کا خوف رکھواور میری فر مانبرداری کرو۔'' (الشعراء: • ۱۱)

''قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم جھ پر ایمان لائیں! تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔'' (الشعراء:١١١)

" تَ إِن فِي مايا: مجھے كيا خبر كبوه پہلے كيا كرتے رہے؟" (الشعراء:١١٢)

''ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں شعور ہوتو۔'' (الشعراء:١١٣)

''میں ایمان والوں کو دھکے دینے والانہیں '' (الشعراء:۱۱۳)

''میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔'' (الشعراء:١١٥)

''انہوں نے کہا کہ اپنوح!اگرتو بازنہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔''

(الشعراء:١١١)

"آپ نے کہااے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے حیطا دیا۔" (الشعراء: ۱۱۷)

''پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو

نجات دے۔' (الشعراء:١١٨)

''چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کتتی میں (سوار کرا کر) نجات دے دی۔'' (الشعراء:١١٩)

"بعدازان باقی کے تمام لوگوں کوہم نے ڈبودیا۔" (الشعراء: ۱۲۰)

''یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ان میں ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔''(الشعراء:۱۲۱)

''اور بیشک آپ کا پروردگارالبته وی ہے زبر دست رحم کرنے والا۔'' (الشعراء:١٢٢)

''اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نوسوسال تک رہے پھرتو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم'' (العنکبوت:۱۴)

'' پیر ہم نے انہیں اور شتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔'' (العنکبوت: ۱۵)

" م نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اِس زبر دست مصیبت سے بچالیا۔" (الصافات: ۲۷)

''اوراس کی اولا دکوہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔'' (الصافات: ۷۷)

''اورہم نے اس کا (ذکرِ خِیر ) پچھلوں میں باتی رکھا۔'' (الصافات:۵۸)

''نوح (عليه السلام) پرتمام جهانوں ميں سلام ہو۔'' (الصافات: ٩٩)

''ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلے دیتے ہیں۔'' (الصافات: ۸۰)

''وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔'' (الصافات:۸۱)

'' پھر ہم نے دوسروں کو ڈبودیا۔'' (الصافات:۸۲)

''الله تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اورمویٰ اورعینیٰ (علیہم السلام) کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا.....' (الشوری:۱۳)

''ان سے پہلے قوم نوح (علیہ السلام) نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔'' (القمر:۹)

''پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔'' (القمر:۱۰)

''لیں ہم نے آسان کے درواز وں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔'' (القمر:۱۱)

''اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لیے جومقدر کیا گیا تھا ( دونوں ) پانی جمع ہوگئے۔'' (القمر: ۱۲)

''اورہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی ( کشتی ) پرسوار کرلیا۔'' (القمر:۱۳) ،

''جو ہماری آئکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔'' (القمر:۱۲۲)

''الله تعالی نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی بید دونوں ہمارے بندوں میں سے دو (شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں پھر ان کی انہوں نے خیانت کی پس وہ دونوں (نیک بندے) ان سے اللہ کے (سمی عذاب کو) نہ روک سکے اور تھم دے دیا گیا (اے عور تو!) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھتم دونوں بھی چلی جاؤ۔'' (التحریم:۱۰) ''(نوح عَلَيْلًا نے) کہا اے میرکی قوم! میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔'' (نوح:۲) ''

''تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللّٰہ کا وعدہ جب آ جا تا ہے تو مؤخز نہیں ہوتا کاش کہ تہمیں سمجھ ہوتی ۔'' (نوح:۴)

''(نوح مَالِيناً نے) کہا اے ميرے پروردگار! ميں نے اپنی قوم کورات دن تيری طرف بلايا ہے۔'' (نوح:۵)

''گرمیرے بلانے سے میالوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔'' (نوح:۲)

''میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اوراپنے کپڑوں کواوڑھ لیا اوراڑ گئے اور بڑا تنکبر کیا۔'' (نوح: ۷)

'' پھر میں نے انہیں بآ واز بلند بلایا۔' (نوح:۸)

''اور بینک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چیکے چیکے بھی۔'' (نوح: ۹)

''اور میں نے کہا کہا ہے رب سے اپئے گناہ بخشواؤ۔ (اور معافی مائلو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ے۔''(نوح: ۱۰)

''وہتم برآ سان کوخوب برستا ہوا جھوڑ دےگا۔'' (نوح:۱۱)

''اور تہمیں خوب پے در پے مال اور اولا دیس ترقی دے گا اور تہمیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔'' (نوح:۱۲) 'دہمہیں کیا ہوگیا ہے کہتم اللہ کی برتری کاعقیدہ نہیں رکھتے۔' (نوح: ۱۳)

" حالائکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔" (نوح:۱۸)

'' کیاتم نہیں دیکھتے کہاللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسان پیدا کر دیئے ہیں۔'' (نوح:1۵)

''اوران میں چاندکوخوب جگمگا تا بنایا ہے اور سورج کوروشن چراغ بنایا ہے۔'' (نوح:۱۱) ''اورتم کوزمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگایا ہے (اور پیدا کیا ہے)'' (نوح:۱۵) ''پھر تنہیں ای میں لوٹالے جائے گا اور (ایک خاص طریقہ) سے پھرنکالے گا۔'' (نوح:۱۸) ''اورتمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے۔'' (نوح:۱۹)

'' تا كهتم اس كى كشاده راهول ميں چلو پھرو۔'' (نوح:۲۰)

''نوح (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری تو نافر مانی کی اور ایسوں کی فر ما نبرداری کی جن کے مال واولا دنے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔'' (نوح:۲۱)

"اور (حضرت) نوح (علیه السلام) نے کہا کہ اے میرے پالنے والے! تو روئے زمین پرکسی کا فرکور ہے سہنے والا نہ چھوڑ۔ "(نوح:۲۹)

''اگر تو انہیں چھوڑ دےگا تو (یقییاً) یہ تیرے (اور) بندوں کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور بیہ فاجروں اور ڈھیٹ کا فروں ہی کوجنم دیں گے۔'' (نوح: ۲۷)

''اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے مال باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردول اورعورتوں کو بخش دے اور کا فروں کوسوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔'' (نوح: ۲۸)

## قصه حضرت ابراہیم ولوط علیہماالسلام کا

بائلیل میں نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کتاب پیدائش باب 11 آیت 26-32، باب12 سے باب25 تک۔

یادر ہے کہ بائیبل 3 ہزار سال پہلے لکھی گئی بتائی جاتی ہے اور قرآن 1 ہزار سال بعد انجیل سے 600 سال بعد 609ء اور 632ء کے درمیانی عرصے میں نازل ہوا۔ بائیبل میں بنیان کیے گئے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر حصہ پھر کے زمانے میں بھی رہا ہے جس کا بائیبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ بائیبل خود دھات کے زمانے میں کھی گئی ظاہر ہوتی ہے اور اس حقیقت کا بھی بائیبل میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ زمین گول ہے۔ اپنے اور سور ج

اگر بائیبل آج ہے 3 ہزارسال پہلے گھی ۔ تو جو حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ مزید ہزاروں سال پہلے وقوع پذیر ہوئے ہوں گے۔ جن کا تاریخ میں کوئی شبوت نہیں اور بائیبل میں پھر کے زمانے کا کوئی ذکر نہیں ۔ اور نہ معلوم ہے کہ وہ کون سا دوراور قبل مسیح تھا جس میں اہراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ آج ہے کم از کم 4 یا 5 ہزار سال بینی بائیبل سے ایک یا دور ہوگا۔ جو کہ شاید پھر کا دور تھا۔ لیکن بائیبل کے بیان کے مطابق وہ دھات کے زمانہ کا دور ہوگا۔

بائیبل کے بیان کے مطابق قصہ مخضر سے ہے کہ نوح کے بعدنسل انسان میں ایک شخص تارح پیدا ہوئے۔تارح کے 3 بیٹے ابرام ،خور، حاران پیدا ہوئے۔ ابرام نے حاران کی بیٹی سارہ یعنی اپنی جیشجی سے شادی کی۔لیکن ایک دوسری جگہ لکھا ہے جب وہ ابی ملک کے ملک جرار میں گئے تو ابراہیم (ابرام) نے خود کہا کہ دراصل وہ میری بہن بھی ہے۔ کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے نیکن میری ماں کی بیٹی نہیں پھروہ میری بیوی ہوئی۔

(بائبیل پیدائش باب۲۰ آیت۱۲) یعنی ایک جگهاس کی سگی جیجی (بھائی حاران کی بیٹی) اور دوسری جگه باپ کی بیٹی یعنی سوتیلی بہن بتائی گئی ہے۔(دیکھوصفحہ۴۶)

(نوٹ تَفْسِر تالمود میں سارہ کا نام اِسکہ بتایا گیا ہے اور بائیبل میں حاران اِسکہ کا باپ بتایا گیا ہے)

لوط حاران کا بیٹا اور ساری کا بھائی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس کا نام پہلے ابرام تھا اِس کا نام ابراہیم بتایا گیا۔ وہ میسو پوٹامیہ (عراق) کے شہراوڑ میں پیدا ہوئے۔

بعد میں انہوں نے فلسطین کے صوبہ کنعان میں رہائش اختیار کرلی۔ ان کا بھیجا لوط بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اور وہ جانوروں، چو پاؤں گائے، بیل اور بھیٹر بکریاں پالنے کا کام کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 75 سال ہوئی تو وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصرکو گئے۔ سارہ ان سے

10 سال چھوٹی تھی۔ لیعن 65 سال کی عمر تھی۔ ابراہیم نے اسے کہا کہ چونکہ تم ویکھنے میں خوبصورت عورت ہواں لیے ایبا نہ ہو کہ مصری تنہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے جان سے ماردیں۔ اس لیے تم یہ کہو کہ تم میری بہن ہو۔ چنانچہ اس نے ایبا ہی کیا۔ (حیرت کی بات

ہے عورت کا بھائی محفوظ اور شوہر غیر محفوظ) مصر پنچے تو سارہ کی خوبصورتی کی خبر فرعون بادشاہ کے ہاں بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ سارہ کو فرعون کے محل میں داخل کیا گیا۔'' پر خداوند نے فرعون

اور اس کے خاندان پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ساریٰ کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں'' اس لیے فرعون نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے ابراہیم کو بلایا

اور گلہ کیا کہ بیتم نے کیا کیا کہ اپنی ہوئی کو بہن ظاہر کیا۔ پھر اس نے مال مویشی ، گائے ، بیل ، بھیڑ بکریاں تحفہ کے طور پر ابراہیم کو دیں اور اُن کومصر سے رخصت کر دیا۔ وہاں سے

واپس آ کروہ پیرفلسطین کے صوبہ کنعان میں رہنے لگے۔سارہ چونکہ با نجھ تھی اس لیے اس کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تھا۔

بائبل کے مطابق ایک دن خداوند خدا کا کلام ابراہیم پررویا میں نازل ہوا اوراس نے فرمایا ''ابراہیم نے کہا ''اے فرمایا ''ابراہیم نے کہا ''اے

خداوندتو بجھے کیا دےگا۔ کیونکہ میں تو ہے اولا دجاتا ہوں۔ تو نے بجھے کوئی اولا دنہیں دی۔ میرا خانہ زاد (نوکر) میرا وارث ہوگا۔ "تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فر مایا۔" یہ تیرا وارث نہ ہوگا وہ جو تیرے صُلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور کہا کہ اب آسان کی طرف نگاہ کر۔ اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولا دالی ہی ہوگا۔" تو سسسسہ بڑی قوم بلکہ بہت می قوموں کا باپ ہوگا۔" تب ابرام خداوند پر ایمان لایا۔ (پیدائش باب 10 آیت نمبرا تا ۲)

اُن کی ایک مصری لونڈی حاجرہ تھی سارا نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ مجھ سے تو تمہاری کوئی اولا دنہیں ہوئی میری لونڈی حاجرہ کے پاس جاشاید اس سے تمہاری اولا دپیدا ہو۔ چنانچہوہ حاجرہ کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اساعیل رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم 86 برس کا تھا۔

جب ابراہیم علیہ السّلام کی عمر ۹۹ سال کی اور سارہ کی ۸۹سال ہوئی تو خداوند نے اسے ایک اور بیٹے کی بشارت دی اور یہ بھی کہا کہ اس کا نام آخل رکھنا چنانچے سارہ حاملہ ہوئی اور الگلے سال وہ پیدا ہوا۔

سارہ ۸۹ سال کی ہوئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک جرار (فلسطین کا ایک صوبہ) کو گئی تو وہاں بھی اس نے سارہ کو بیکہا کہتم اپنے آپ کو میری بہن ظاہر کرنا۔ اس نے الیا ہی کیا وہ جب ملک جرار میں گئے تو سارہ جرار کے بادشاہ ابی ملک کے محل میں پہنچائی گئ۔ اس دفعہ یہودا خدا نے ابی ملک کوخواب میں ڈرایا کہ اگرتم نے سارہ کو ہاتھ لگایا تو تم ہلاک کر دینے جاؤ گے۔ اس لیے ابی ملک نے سارہ کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب ابی ملک نے یہ کہا کہ تو نے کیوں اپنی ہیوی کو بہن کہا تو انھوں نے جواب دیا کہ دراصل وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میری باپ کی بٹی ہیں پھروہ میری ہوئی۔ (پیدائش باب میرے باپ کی بٹی ہے۔ اگر چہ میری مال کی بٹی نہیں پھروہ میری ہوئی۔ (پیدائش باب میرے اب

قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں دوروں بیغی مصراور جرار کے دوروں کا ذکر

نہیں ہے۔ اگلے سال جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوگئ اور سارہ 90 سال کی تو خداوند خدا کی مرضی کے مطابق سارہ کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آخق رکھا گیا۔ حالانکہ سارہ بانجھتھی۔

بائلیل میں کہیں بید ذکر نہیں کہ ابراہیم مکہ یا ملک عرب بھی گئے۔لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اساعیل کے ساتھ مکہ میں خانہ کعبہ تھیر کیا۔

البیتہ وہ اپنے بیٹے اساعیل کو ملنے کے لیے جو دشت فاران میں رہ رہا تھا۔ دو دفعہ گئے لیکن دونوں دفعہ اساعیل سے ملاقات نہ ہوسکی۔ کیونکہ وہ گھر برحاضر نہ تھا۔

اور بائیبل میں یہ بھی کہیں ذکر نہیں کہ ابراہیم نے بت خانہ میں بت توڑ دیئے۔ اور اس بھی کہیں کہ اور اس کو آگ سے کوئی اس بھی کہیں زندہ ڈال دیا گیا۔ لیکن بقول قر آن ان کو آگ سے کوئی ضرر نہ پہنچا اور ان کو زندہ نکال لیا گیا۔

## حاجره اوراساعيل مليهاني

بائلیل کے بیان کے مطابق جس وقت اساعیل لونڈی حاجرہ سے پیدا ہوا اُس وقت اساعیل لونڈی حاجرہ سے پیدا ہوا اُس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس اور زوجہ سارہ کی 76 برس تھی۔ کیونکہ وہ اُن سے دس سال چھوٹی تھی اور جب آخل پیدا ہوا تو اُن کی عمر 100 سال اور زوجہ سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ اس حساب سے جب آخل پیدا ہوا تو اساعیل کی عمر 14 سال تھی۔ آخل کے پیدا ہونے کے دو سال بعد اُن کا دُودھ چھڑا یا گیا اور اُس کے دودھ چھڑائے جانے کے بعد سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لونڈی حاجرہ کا بیٹا تھٹھے مارتا ہے اِس لیے اُن کو گھر سے نکال دے۔ اُس وقت اساعیل کی عمر 14 + 2 = 16 سال کم از کم ہوگی۔ چنا نچہ اُن دونوں کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ دشت بیر سبع میں چلے گئے بعد میں دشت فاران میں۔

پیدائش باب 21 آیت 8 سے 21 میں حاجرہ کے مشکیزے کا پانی ختم ہونے پراڑے کو

ایک جھاڑی کے ینچے رکھ کر پانی کی تلاش میں نکلنے اور پھرایک تیر کے پنے کے فاصلے پر بیٹھ کر رونے چلانے کا جوقصہ بیان کیا گیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اسماعیل ایک دودھ بیتا نومولود بچہ تھا۔ حالانکہ وہ کم از کم 16 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس لیے یہ بیان مجھ سے بالاتر ہے وہ کیسے جھاڑی کے ینچے ڈالا گیا ہوگا جبکہ وہ دود می بیتا نومولود بچہ نہ تھا۔ بلکہ 16 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور پانی کی تلاش میں مال کے ساتھ ہوگا اور جس وقت آسخق کی 13 سال کی عمر میں خداوند نے ابراہیم کو اُسے سوختی قربانی پر چڑھانے کا حکم دیا اُس وقت اسماعیل کی عمر 29 سال کی جوگا۔ اور وہ گھر پرموجود نہ تھا۔

ملاحظه مو بائيبل كابيان: (پيدائش باب21، آيت8 ـــ 21)

''اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور آگلی کے دودھ چھڑانے کے دن اہر ہام نے بڑی ضیافت کی۔ اور سارہ نے دیکھا کہ باجرہ مصری کا بیٹا جواس کے ابر ہام سے ہوا تھا تصفیح مارتا ہے۔ تب اُس نے اہر ہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اُس کے بیٹے کو زکال دے کیونکہ اِس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے آتحق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ یر ابر ہام کو اس کے بیٹے کے باعث بیہ بات نہایت بُری معلوم ہوئی۔اور خدا نے ابر ہام سے کہا کہ'' مجھے اس لڑ کے اور ا بنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اُس کی بات مان کیونکہ آخل ہے تیری نسل کا نام چلے گا۔ اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔' تب ابر ہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور یانی کی ایک مثک کی اور اُے حاجرہ کو دیا بلکہ اُسے اُس کے کند ھے پر دھر دیا اورلڑ کے کوبھی اس کے حوالہ کر کے اُے رخصت کردیا۔ سووہ چلی گئی اور بیر سبع کے بیابان میں آ وارہ پھرنے گئی۔ اور جب مثک کا یانی ختم ہوگیا تو اُس نے لڑ کے کوایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا۔ اور آپ اُس کے مقابل ا یک تیرے نے یر دور جا بیٹی اور کہنے لگی کہ میں اِس لڑے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سووہ اُس كے مقابل بير گئ اور چلا چلا كر رونے لكى۔ اور خدانے اس لڑكے كى آ وازسى اور خداك فرشتہ نے آسان سے حاجرہ کو پکارا اور اُس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کیونکہ خدا نے اُس جگہ سے جہال لڑکا پڑا ہے اس کی آ وازین لی ہے۔ اُٹھ اور لڑکے کو اُٹھا اور اسے اپنے اُٹھ سے سنجال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اُس کی آ تکھیں کھولیں اور اُس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اُس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہنے تھا اور اُس کی ماں نے ملک مصرے اُس کے لیے بیوی لی۔' (چاوزم زم کا کوئی ذکر نہیں)

اساعیل جب 13 سال کا تھا۔ تو خداوند کی طرف سے ختنے کا تھم نازل ہوا۔ یعنی تمام مذکر افراد کے ختنے کیے جائیں۔ تو تمام مردوں کے ختنے کیے گئے۔ ابراہیم 99 سال کا تھا۔ جب ان کا ختنہ کیا گیا۔ 13 سالہ اساعیل اور ابراہیم کے ختنے ایک ہی دن میں کیے گئے۔

(پيدائش باب17، آيت 24 تا27)

بائلیل کے بیان کے مطابق فر شتے ، جب لوط والے شہروں سدوم ، وعمورہ کو ہر باد کرنے کے لیے آئے تو پہلے وہ ابراہیم کو ملے اور انہوں نے ایک بھنا ہوا نچھڑا ان کے سامنے رکھا جو انہوں نے کھایا۔ (پیدائش باب 18 ، آیت : 8)

بائیبل کے بیان کے مطابق جب آئق 13 سال کا تھا۔ ابراہیم 113 سال کے تھے۔ خداوند نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور وہ ایسے کہ اُن کو تکم دیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے آئی کو سوختنی قربانی پر چڑھائیں۔

تو ابراہیم نے کٹڑیاں، آگ اور چھری ساتھ لے کر آگئی کومقررہ جگہ پر لے جا کر ذخ کرنے لگے تو خدانے آ واز دی کہ''ابراہیم ابراہیم اب بس کراوراپنے بیٹے آگئی پر ہاتھ مت چلا اور اس کی بجائے مینڈھے کی قربانی چڑھا دیں۔ جوسامنے ایک جھاڑی میں موجود تھا۔ تُو آنمائش پر پورااتر ا۔''مسلمان کہتے ہیں کہ ذیج اساعیل تھانہ کہ آگئی۔ بائیل کے بیان کے مطابق ذیج اسحق تھا۔

یددرست ہے کہ خداوند نے آئی کوابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا کہا۔ اور مولانا مودودی (دیکھوسفحہ 48) نے بھی یہ دلیل دی کہ قربانی اکلوتے بیٹے کی کیے جانے کا تھم ہوا تھا اور آئی کے پیدا ہونے سے پہلے اساعیل اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن اساعیل کو گھر سے نکالے جانے سے پہلے تک قربانی کا تھم نہیں فرمایا گیا تھا اور دوسر ہے اساعیل کو گھر سے نکالے جانے کے بعد آئی ہی اکلوتا بیٹا رہ گیا تھا۔ پھر تیسر ہے یہ کہ آئی منکوحہ بیوی سارہ سے تھا۔ اور اساعیل لونڈی عاجرہ سے تھا۔ ور اساعیل لونڈی عاجرہ سے تھا۔ جو کہ منکوحہ بیوی نہتی ۔ چوتھے قربانی کا تھم اس وقت آیا جب اساعیل کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور آئی کی عمراس وقت 13 سال تھی۔ اساعیل کے گھر میں ہوتے ہوئے قربانی کا تھم نہیں آیا تھا اور جب اساعیل کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ تو وہ دوبارہ واپس نہ آیا تھا۔ کہ اس کی قربانی دی جاسکتی۔ پانچویں بائیبل کی کہانی میں 5 دفعہ آئی کا نام آیا ہے۔ اساعیل کا کوئی ذکر نہیں۔ ملاحظہ ہو بائیبل کی کہانی۔ پیدائش باب 22 جو آج سے 3 ہزار سال پہلے کھی گئے۔

## انتحق کی قربانی کا حکم (بائل کتاب پیدائش باے22)

- ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدانے ابراہام کوآ زمایا اور اسے کہا اے ابراہام! اس نے
   کہا میں حاضر ہوں۔
- 2- تباس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو اتحق جو تیرا اکلوتا ہے اور جے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کرموریاہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں مجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔
- 3۔ تب ابرہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چارجامہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے اٹخق کولیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس

جگہ کو جو خدانے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔

- 4۔ تیسرے دن ابر ہام نے زگاہ کی اوراس جگہ کو دور ہے دیکھا۔
- ۔ تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہاتم یہیں گدھے کے پاس کھبرو۔ میں اور بیلڑ کا دونوں ذراوہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھرتمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔
- 6۔ اورابرہام نے سوختنی قربانی کی ککڑیاں لے کراپنے بیٹے آگئی پر کھیں اور آگ اور چھری اینے ہاتھ میں کی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔
- 7۔ تب آخل نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ! اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے بڑہ کہاں ہے؟
- 8۔ ابر ہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوفتنی قربانی کے لیے برّہ مہیا کرلے گا۔سووہ دونوں آگے چلتے گئے۔
- 9۔ اور اس جگہ پنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابرہام نے قربا نگاہ بنائی اور اس پرککڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے آٹلی کو با ندھا اور اسے قربان گاہ پرککڑیوں کے اوپر رکھا۔
  - 10- اورابر مام نے ہاتھ بڑھا کرچھری لی کداینے بیٹے کو ذیج کرے۔
- 11۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسان سے پکارا کدا ہے ابر ہام اے ابر ہام! اس نے کہا میں حاضر ہوں۔
- 12۔ پھراس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہاس سے پچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے در پغ نہ کیا۔
- 13۔ اورابرہام نے نگاہ کی اوراپنے ہیچھے ایک مینڈ ھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابرہام نے جا کر اس مینڈ ھے کو کپڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سختنی قربانی

(§ 48 ) <del>(§ 25.5)</del>

کے طوریرچڑھایا۔

14۔ اور ابر ہام نے اس مقام کا نام یہوواہیری رکھا چنا نچہ آج تک بید کہاوت ہے کہ خداوند کے یہاڑیر مہیا کیا جائے گا۔

15۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آ سان سے دوبارہ ابر ہام کو یکارا اور کہا کہ

16۔ خداوند فرماتا ہے''چونکہ تو نے بیہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کوبھی جو تیرا اکلوتا ہے در لیخ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قتم کھائی ہے کہ

17۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولا داپنے دشمنوں کے کھا تک کی مالک ہوگی۔

18۔ اور تیری نسل کے وسلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔'

قرآن میں اساعیل یا اتحق کا نام نہیں لکھا۔ بلکہ بچہ یا بیٹا کا لفظ ہے (سورہ الصفات (۲۷)، آیت : ۱۰۱ تا ۱۰۳) مینہیں کہا جا سکتا کہ ذبیج اساعیل تھا۔ یا اسحق لیکن مسلمان عیدالفتیٰ کے موقع پر ہرسال اساعیل علیہ السلام کے نام پرقربانیاں دیتے ہیں۔

مولانا مودودی کے بیان کے مطابق:-

اوائلِ اسلام میں اسلامی علما دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ ایخق کو اور دوسرا اساعیل کو ذبح گردانتے تھے۔ جوعلما حضرت ایخق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتے تھے۔مولانا مودودی کے بیان کےمطابق ان کے نام یہ ہیں۔

حضرت عمرٌ، حضرت علیٌّ، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت ابو هربره رضی الله عین ، قنا ده، عکرمه حسن بصری، سعید بن جبیر، مجامد شعمی مسروق زید بن اسلم خطشهٔ وکی ایک دیگران۔ اور جو حفرت اساعیل علیہ السلام کو ذہح سمجھتے ہیں ان کے نام یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عبداللہ بن عباس معاویت پیسف بن مہران ، احمد بن صنبل و کئی ایک دیگران۔ (تفہیم القرآن جلد 4، صفحہ 298۔ سورۃ الصافات 37، حاشیہ 67)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی اور زوجہ سارہ کی عمر 127 سال کی ہوئی۔

بائمبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نمازوں، روزوں، قیامت، آخرت، قیامت ہیں تمام مُر دوں کو دوبارہ زندہ کرنا جنت دوزخ کے بارے میں کوئی بیان یا ہدایت یا تفیحت درج نہیں۔ نہ ہی سات آسانوں اور حوروں کے بارے میں کوئی بیان ہے۔ جج وعمرہ کے بارے میں بھی کوئی بیان نہیں حالانکہ قرآن کے بیان کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی۔

#### قصه لوط عليه السلام كا:

بائیبل کے بیان کے مطابق: لوط ابراہیم کے بھائی حاران کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا اس کی زوجہ سارہ کا بھائی تھا۔ اور ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔ بعد میں دونوں علیحدہ ہوگئے اور کُوط شہر سدوم میں رہنے لگا۔

ایک دفعہ کچھ دشمن لوط علیہ السلام کو بمع اس کے مال مویثی وغیرہ کیڑ کر لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ۳۱۸ خانہ زادوں کو بھیج کران کو چھٹرایا۔

سدوم کے لوگ بدکردار تھے۔ وہ عورتوں کی بجائے ، مردوں سے جنسی افعال کا ارتکاب کرتے تھے۔خداوند تعالیٰ نے شہر سدوم اور ساتھ والے شہر عمورہ کونیست کروادیا۔لوط اور اس کے خاندان یعنی دو بیٹیوں کو بچالیا۔لیکن اس کی بیوی جو چیچے رہ گئی تھی۔نمک کا ستون بن گئے۔ بائیبل کے بیان کے مطابق:

لُوط اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ والے پہاڑ پر ایک غار میں رہنے لگا۔ جب وہ بوڑھا



ہوگیا تو اس کی دوبیٹیوں نے ایکا کیا کہ باپ کوشراب پلاکراہے مست کر کے پہلے ایک بیٹی نے اپنے باپ ہو کیں اور دوسری رات دوسری نے دونوں باپ کے نطفہ سے حاملہ ہو کیں اور دونوں کے باپ بیٹے پیدا ہوئے۔جن کی نسل آ گے بڑھی، نعوذ باللہ یہ بائیبل کا بیان ہے۔ دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔جن کی نسل آ گے بڑھی، نعوذ باللہ یہ بائیبل کا بیان ہے۔ (بائبل کتاب پیدائش باب 19، آیت 32 تا 38)



# قر آن کا بیان بابت ابراہیم ولوط علیہ السلام

'' جب ابراہیم (علیہ اسلام) کوان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آ زمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولا د کوفرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔'' (البقرہ:۱۲۴)

''ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے لیے ثواب اور امن وامان کی جگہ بنایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلوہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (عَالِیلا) سے وعدہ لیا کہتم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔'' (البقرہ: ۱۲۵)

''جب ابراہیم نے کہا: اے پروردگار! تو اس جگہ کوامن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، پھلوں کی روزیاں دے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردوں گا، یہ بہنچنے کی جگہ بری ہے۔' (البقرہ: ۱۲۲)

''ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جانئے والا ہے۔'' (البقرہ: ۱۲۷)

''اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرما نبر دار بنا لے اور ہماری اولا دمیں ہے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھاور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اوررحم وكرم كرنے والا ہے۔" (البقرہ: ١٢٨)

''اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے' انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔'' (البقرہ: ۱۲۹)

''دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔'' (البقرہ: ۱۳۰)

''جب بھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا، فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا: میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔'' (البقرہ:۱۳۱)

''اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپن اولا دکو کی ، کہ نھارے بچو! اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پیند فرمالیا ہے، خبر دار! تم مسلمان ہی مرنا۔'' (البقرہ:۱۳۲)

"کیا (حصرت) یعقوب کے انقال کے وقت تم موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعدتم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباو اجداد ابراہیم (مَالِیٰلُ) اور اساعیل (مَالِیٰلُ) اور اسحاق (مَالِیٰلُ) کے معبود کی جومعبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما نبردار رہیں گے۔" (البقرہ:۱۳۳۱)

'' یہ جماعت تو گزر چکی، جوانہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جوتم کرو گے تمہارے لیے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔'' (البقرہ:۱۳۴)

'' یہ کہتے ہیں کہ یہود ونصار کی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے برستار تھے اور مشرک نہ تھے۔'' (البقرہ: ۱۳۵)

''اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اساعیل اسخق یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولا د پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موٹی اور عیسیٰ (علیہم السلام) اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) دیۓ گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ

کے فرمانبردار ہیں۔'' (البقرہ:۱۳۲)

"الله وهتم جيسا ايمان لائيس تومدايت پائيس اور اگر مند موڙي تو صريح اختلاف ميس مين، الله تعالى ان سے عنقريب آپ كى كفايت كرے كا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔"
(البقرہ: ١٣٧٤)

''الله كا رنگ اختيار كرو اور الله تعالى سے اچھا رنگ كس كا ہوگا؟ ہم تو اس كى عبادت كرنے والے ہيں'' (البقرہ: ١٣٨)

''آپ کہہ دیجئے کیاتم ہم سے اللہ کے بارے میں جھڑتے ہوجو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اس کے لیے مخلص میں۔'' (البقرہ:۱۳۹)

''کیاتم کہتے ہو کہ ابرائیم اور اساعیل اور آخی اور یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہدو کیاتم زیادہ جانتے ہو، یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔''(البقرہ:۱۳۰) ''کیا تو نے اسے نہیں و یکھا جو سلطنت پا کر ابرائیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا' جب ابرائیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہوں ابرائیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں' ابرائیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکارہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرایت نہیں ویتا۔'' (البقرہ: ۲۵۸)

''اور جب ابراہیم (مَالِیلاً) نے کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مُر دوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی فرمایا چار پرندلو، ان کے کھڑے کر کے ڈالو، پھر ہر پہاڑ پران کا ایک ایک کھڑار کھ دو پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجا کیں گاور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عالب ہے حکمت والا ہے۔'' (البقرہ: ۲۱۰) ''اےاہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت کیوں جھکڑتے ہو حالانکہ تورات وانجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیاتم پھربھی نہیں سجھتے ؟'' ( آلعمران: ۲۵ )

''اوروہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کومعبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کوصر سے گمراہی میں دیکھتا ہوں۔'' (الانعام:۴۷)

''اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تا کہ کامل یفین کرنے والوں ہے ہو جائیں۔'' (الانعام:۷۵)

''پھر جب رات کی تاریکی اِن پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ بیہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔'' (الانعام:۲۷)

'' پھر جب چاند کو دیکھا چیکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرارب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہاگر مجھ کومیرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوجاؤں گا۔ (الانعام: ۷۷)

'' پھر جب آ فتاب کودیکھا چکتا ہوا تو فر مایا کہ بید میرا رب ہے بیاتو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فر مایا ہے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔''

(الانعام:۸۷)

''اور ہم نے ان کو آمخی دیا اور بیقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولا دمیں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موک کو اور ہارون کو اور ای طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔'' (الانعام: ۸۴) ''اور (نیز) زکریا کو اور بیجی کو اور الیاس کوسب نیک لوگوں میں سے تھے۔''

(الانعام:۸۵)

"اور نیز اساعیل کو اور یسع کو اور اینس کو اور لوط کو اور ہر ایک کوتمام جہان والوں پر ہم نے

فضيلت دي-' (الانعام:٨٦)

"اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم ایسا فخش کام کرتے ہوجس کوتم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔" (الاعراف: ۸۰) "تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوعورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔" (الاعراف: ۸۱)

''اوران کی قوم نے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجزاس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی ہتی سے نکال دو۔ بیلوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔'' (الاعراف: ۸۲)

''سوہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جوعذاب میں رہ گئے تھے۔'' (الاعراف:۸۳)

''اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا پس دیکھوٹو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟'' (الاعراف:۸۲)

''اور ہمارے بھیج ہوئے پیغامبر ابراہیم (عَالِمِنَا) کے پاس خوشخبری لے کر پہنچ اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تا خیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔'' (هود: ۲۹)

''اب جو دیکھا کہان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوں کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، انہوں نے کہا ڈرونہیں ہم تو قوم لوط کی طرف جھیحے ہوئے آئے ہیں۔'' (ھود: ۲۰)

''اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس بڑی تو ہم نے اسے آمخن کی اور آمخن کے بیچھے یعقوب کی خوشخری دی۔''(هود:ا2)

''وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولا دکیسے ہوسکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں بیتو یقیناً بڑی عجیب بات ہے'' (ھود:۷۲)

''فرشتوں نے کہا کیا تواللہ کی قدرت ہے تعجب کررہی ہے؟ تم پراےاس گھر کے لوگواللہ کی

رحت اوراس کی برکتیں نازل ہوں بیشک اللہ حمد وثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔'' (هود:۳۷)

'' جب ابراہیم کا ڈرخوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔'' (هود:۴۷)

''یقیناً ابراہیم بہت کمل والے نرم دل اور الله کی جانب جھکنے والے تھے۔'' (هود:24) ''اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے' آپ کے رب کا حکم آپنجا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرورآنے والا ہے۔'' (هود:24)

'' جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت عملین ہوگئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔''

(عود:22)

''اوراس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیجی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلاتھی، لوط(عَالِیلاً) نے کہااے قوم کے لوگو! یہ ہیں میری بیٹیاں جوتمہارے لیے بہت ہی پا کیزہ ہیں، اللہ سے ڈرواور جھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو۔ کیاتم میں ایک بھی بھلا آ دمی نہیں۔'' (ھود: ۷۸)

''انہوں نے جواب دیا کہ تو بخو بی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخو بی واقف ہے۔'' (ھود:49)

"الوط عليه السلام نے كہا كاش كه مجھ ميں تم سے مقابله كرنے كى قوت ہوتى يا ميں كسى زبر دست كا آسرا بكڑيا تائ (هود: ٨٠)

''اب فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر پچھرات رہے نکل کھڑا ہو۔تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقینا ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں۔'' (ھود: ۸۱) پھر جب ہمارا تھم آپہنچا، ہم نے اس بہتی کو زیر وز بر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنگر ملیے پھر برسائے جوتہ بہتہ تھے۔'' (ھود:۸۲)

"تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے پچھ بھی دور نہ تھے۔"

(هود:۸۳)

''(ابراہیم کی بیدعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار! اس شہرکوامن والا بنادے اور مجھے اور میری اولا دکو بت پرتی سے پناہ دے۔'' (ابراہیم:۳۵)

''اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافر مانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔'' (ابراہیم:۳۲)

''اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی پچھاولا داس بے بھتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔اے ہمارے پروردگار! بیاس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو پچھلوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں بھلوں کی روزیاں عنایت فرما تا کہ بیشکر گزاری کریں۔'' (ابراہیم: ۲۷)

''اے ہمارے پرودگار! تو خوب جانتا ہے جوہم چھپا ئیں اور جو ظاہر کریں زمین وآ سان کی کوئی چیز اللہ پر یوشیدہ نہیں۔'' (ابراہیم:۳۸)

''اللّٰد کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھا پے میں اساعیل و آتحق (علیہا السلام) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرایالنہاراللّٰد دعا وُں کا سننے والا ہے۔'' (ابراہیم:۳۹)

''اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولا د سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔'' (ابراہیم: ۴۷)

''اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے گئے۔'' (ابراہیم: ۴۱)

" انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی) حال سنا دو۔" (الحجر: ۵۱)

''کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کرسلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈرلگتا ہے۔''(الحجر:۵۲)

"انہوں نے کہاڈرونہیں،ہم مجھے ایک صاحب علم فرزند کی بثارت دیتے ہیں۔" (الحجر:۵۳)
"کہا، کیا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعدتم مجھے خوشخبری دیتے ہوا یہ خوشخبری تم کیسے دے
رہے ہو؟" (الحجر:۵۴)

''انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل کچی خوشخری ساتے ہیں آپ مایوں لوگوں میں شامل نہ ہوں۔''(الحجر:۵۵)

'' کہا اینے رب تعالیٰ کی رجت سے نا امید تو صرف گراہ اور بہتے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔''(الحجر:۵۲)

"بوچھا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہارا ایما کیا اہم کام ہے؟" (الحجر: ۵۵)
"انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے ہیں۔" (الحجر: ۵۸)

''مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کوتو ضرور بچالیں گے۔'' (الحجر: ۵۹)

"سوائے اس (لوط) کی بیوی کے کہ ہم نے اُسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔" (الحجر: ۲۰)

"جب بھیج ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔" (الحجر: ٢١)

" تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کہاتم لوگ تو کچھانجان سے معلوم ہورہے ہو۔ "

(الحجر:٦٢)

''انہوں نے کہانہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں بیلوگ شک شبہ کررہے تھے۔''(الحجر:٦٣)

''ہم تو تیرے پاس (صریح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سےے۔'' (المجر ۲۸۰) ''اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچے رہنا، اور (خبردار) تم میں سے کوئی (پیچیے) مؤ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تہمیں حکم کیا جا رہا ہے

وہاں چلے جانا۔" (الحجر: ٦٥)

''اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔'' (الحجر: ۲۲)

"اورشهروالے خوشیال مناتے ہوئے آئے۔" (الحجر: ٦٤)

"(لوط عليه السلام نے) كہا بياوگ ميرے مہمان ہيں تم مجھے رسوانه كرو-" (الحجر: ١٨)

"الله تعالى سے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو۔" (الحجر: ٦٩)

"وہ بولے کیا ہم نے تھے ونیا جر (کی ٹھیکیداری) ہے منع نہیں کر رکھا؟" (الحجر: ۵٠)

"(لوط عليه السلام نے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے توبیمیری بچیاں موجود ہیں۔" (الحجر: 21)

" تیری عمر کی قتم! وه تواپی بدمتی میں سرگردال تھے۔" (الحجر: ۲۲)

"پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑلیا۔" (الحجر: ۲۳)

''بالآخر ہم نے اس شہر کواو پر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنگر والے پھر برسائے۔'' (الحجر:۴۷)

'' قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلاما۔'' (الشعراء: ١٦٠)

(الشعراء:۱۲۱)

''میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔'' (الشعراء:١٦٢)

''پستم الله تعالیٰ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو'' (الشعراء:۱۲۳)

''میںتم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگٹا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جوتمام جہان کا رب ہے۔'' (الشعراء ۱۶۴۰)

'' کیاتم جہان والوں میں سے مردول کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔' (الشحراء:١٦۵) ''اورتمہاری جنعورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ہوہی حد

- ارو ہان من ورون والد حال ہے ہوا ، در ہایا ہے ان و پارور سے او ہد | اول ف سے گزر جانے والے۔" (الشعراء: ۱۲۷)

"انہوں نے جواب دیا کہا اوط! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔" (الشعراء: ١٦٧)

### ح ابنال اور قرآن کی مشتر کہ باتیں کے انگر

" آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔" (الشعراء:١٦٨)

''میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کواس (وبال) سے بچالے جو بیرکرتے ہیں۔'' (الشحراء:١٦٩)

"پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کوسب کو بچالیا۔" (الشعراء: ۱۷)

"جراك برهياك كدوه يخيره جانه والول مين موكى" (الشعراء:١١١)

'' پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا۔'' (الشعراء:١٤٢)

''اور ہم نے ان پر ایک خاص فتم کا مینہ برسایا پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔'' (الشعراء:۱۷۳)

'' بیٹک ابراہیم پیثیوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار اور ایک طرفه تخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔'' (انحل: ۱۲۰)

''الله تعالیٰ کی نعمتوں کےشکر گزار تھے،اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست بھا دی تھی۔'' (انحل:۱۲۱)

''ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں۔'' (انحل:۱۲۲)

'' پھر ہم نے آپ کی جانب وتی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم صنیف کی پیروی کریں جومشرکوں میں سے نہ تھے۔'' (انحل:۱۲۳)

''اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر، بیشک وہ بڑی سچائی والے پیغیبر تھے۔'' (مریم:۴۱)

''جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ (مریم:۴۲)

''میرے مہربان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جوآپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔'' (مریم:۴۳) "میرے ابا جان! آپ شیطان کی پرسش سے باز آ جا کیں شیطان تو رحم وکرم والے اللہ تعالیٰ کا براہی نافر مان ہے۔" (مریم:۲۲)

''اباجان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الٰہی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ (مریم: ۴۵)

"اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو باز نہ آیا تو بین میں تجھے پھروں سے مارڈ الول گا، جا ایک مدت دراز تک جھے سے الگ رہ۔"
(مریم:۲۲)

'' کہا اچھاتم پرسلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ جھے پر حد درجہ مہر بان ہے۔'' (مریم:۲۷)

' دمیں تو تہمیں بھی اور جن جن کوتم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہوانہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں انہیے پروردگار سے دعا ما نگ کر محروم نہ رہوں گا۔'' (مریم: ۴۸)

''جب ابراہیم (مَلِیْلاً) ان سب کو اور اللہ کے سواان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں آختی و یعقوب عطا فرمائے' اور دونوں کو نبی بنا دیلے'' (مریم:۳۹)

''اس کتاب میں اساعیل (علیہ السلام) کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔'' (مریم :۴۸)

'' دہ اپنے گھر والوں کو برابرنماز اور ز کو ۃ کا تھم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہندیدہ اور مقبول'' (مریم:۵۵)

''یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بو جھ بخشی تھی ادر ہم اس کے احوال سے بخو بی واقف تھے۔'' (الانبیاء:۵۱)

''جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ بیر مور تیاں جن کے تم مجاور ہے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ (الانبیاء:۵۲) "سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوانہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔"

(الانبياء:۵۳)

''آپ نے فرمایا: پھرتو تم اورتمہارے باپ دادا بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔'' (الانبیاء:۵۳)

'' کہنے گلے کیا آپ ہمارے پاس کی می حق لائے ہیں یا یوں ہی نداق کررہے ہیں۔'' (الانبیاء:۵۵)

'' آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔'' (الانہیاء:۵۲)

''اوراللّٰد کی قشم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ بھیر کرچل دو گے ایک حال چلوں گا۔'' (الانبیاء: ۵۷)

''پس اس نے ان سب کے نکڑے نکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیس۔'' (الانبیاء:۵۸)

" كہنے لگے كہ ہمارے خداؤں كے ساتھ يكس نے كيا؟ ايما شخص تو يقيناً ظالموں ميں سے \_' (الانبياء: ٩٩)

''بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم (علیہ السلام) کہا جاتا ہے۔'' (الانبیاء:۲۰)

''سب نے کہااچھااہے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تا کہ سب دیکھیں۔''

(الانبياء:١١)

" كہنے لگے: اے ابراہيم (عليه السلام) كيا تونے بى ہمارے خداؤں كے ساتھ مير كت كى ےـ" (الانبياء: ٦٢)

''آ پ نے جواب دیا بلکہ اس کام کوان کے بڑے نے کیا ہےتم اپنے خداؤں سے ہی پو چھالو اگریہ بولتے چالتے ہوں۔'' (الانبیاء:۶۳)

### رغ اور رُ آن کی مشتر کہ باتیں کا اور رُ آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتی کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتیں کے ایک اور کر آن کی مشتر کہ باتی کی دور ایک کر آن کر آن کی مشتر کہ باتی کر اور کر آن کی مشتر کہ باتی کر اور کر آن کی دور ایک کر اور کر آن کر آن کی دور ایک کر آن کر آن

''پس بیاوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔'' (الانبیاء:۲۳) ''پھر اپنے سرول کے بل اوند ھے ہو گئے (اور کہنے لگے کہ) بیاتو تجھے بھی معلوم ہے کہ بیہ بولنے چالنے والےنہیں۔'' (الانبیاء:۲۵)

''الله کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوں! کیاتم الله کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہتمہیں کچھے بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان'' (الانہیاءِ:۲۲)

'' تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟''(الانبیاء:٦٤)

" کہنے گئے کہ اِسے جلا دواوراپنے خداؤں کی مدد کروا گر تنہیں کچھ کرنا ہی ہے۔"

(الانبياء: ٦٨)

''ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا۔'' (الانبیاء:۲۹)

" وأنهول نے ابراہیم (علیه السلام) کابرا جا ہا، کین ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔"

(الانبياء: ٠٤)

"اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔" (الانبیاء: ۱۵)

''اور ہم نے اسے آگل عطافر مایا اور لیقوب اس پر مزید اور ہرا یک کوہم نے صالح بنایا۔'' (الانبیاء:۲۲)

''اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکو ۃ دینے کی وحی (تلقین) کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار ہندے تھے۔'' (الانبیاء:۵۳)

''جم نے لوط (علیہ السلام) کو بھی تھم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کا موں میں مبتلاتے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار'' (الانبیاء ۲۴۰)

### رظ فالم اور قرآن کی مشتر که باتیں کے کھی کا اور قرآن کی مشتر کہ باتیں کے ا

"اورجم نے لوط (علیہ السلام) کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیکو کارلوگوں میں سے تھا۔" (الانبیاء:24)

''انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کا واقعہ بھی سنا دو۔'' (الشعراء: 19)

"جبكه انهول في اين باب اورائي قوم سي فرمايا كمتم كس كي عبادت كرتے مو؟"

(الشعراء: ٢٠)

''انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی' ہم تو برابر ان کے مجاور ہے بیٹھے ہیں۔''(الشعراء:۵۱)

''آپ نے فرمایا: کہ جبتم انہیں پکارتے ہوتو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟'' (الشعراء:۷۲) ''

'' يانتهبين نفع نقصان بهي پهنچا سکته بين ـ'' (الشعراء:۳۷)

"انہوں نے کہایہ (ہم کچھنیں جانت) ہم نے تواپنے باپ دادوں کواس طرح کرتے پایا۔"
(الشعراء: ۸۷)

" آپ نے فرمایا کچے خربھی ہےجنہیں تم پوج رہے ہو؟" (الشعراء:۵۵)

''تم اورتبهارے اگلے باپ دادا، وه سب میرے دشمن ہیں۔' (الشعراء:٢٧)

" بجر سے الله تعالى كے جوتمام جهان كا يالنهار ہے۔" (الشعراء: 24)

''جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرما تا ہے۔'' (الشعراء: ۸۸)

"وى ب جو مجھے كھلاتا بلاتا ہے۔" (الشعراء: 29)

''اور جب میں بیار پڑ جاؤں تو مجھے شفاعطا فرما تا ہے۔'' (الشعراء: ٨٠)

''اوروہی مجھے مارڈ الے گا پھرزندہ کر دے گا۔'' (الشعراء:۸۱)

''اورجس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزامیں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔''

(الشعراء:۸۲)

''اے میرے رب! مجھے توت فیصلہ عطا فر مااور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔''

(الشعراء:۸۳)

## ر بائل اور قرآن کی مشتر که باتیں کے کھی گھی کا اور قرآن کی مشتر کہ باتیں

''اورمیرا ذکرخیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھ۔'' (الشعراء:۸۴)

''مجھے نعتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔'' (الشعراء: ۸۵)

''اورمیرے باپ کو بخش دیے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔'' (الشحراء:۸۷)

"اورجس دن كەلوگ دوبارە جلائے جائيس مجھے رسوانه كرـ" (الشعراء:۸۷)

''جس دن که مال اور اولا دیچھ کام نہ آئے گی۔'' (الشعراء: ۸۸)

''لکین فائدہ والا وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کے سامنے بےعیب دل لے کر جائے۔''

(الشعراء:۸۹)

''اورلوط کا (ذکر کر) جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بالنے کے پھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟'' (انمل:۵۴)

'' یہ کیا بات ہے کہتم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق میہ ہے کہتم بڑی ہی نادانی کررہے ہو۔'' (انمل:۵۵)

'' قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے یا کباز بن رہے ہیں۔'' (اہمل:۵۲)

''پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچالیا اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگاہی چکے تھے'' (اہمل: ۵۷)

''اوران پرایک (خاص قتم کی) بارش برسا دی پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔'' (اہمل: ۵۸)

''اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہوا گرتم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے'' (العنکبوت: ۱۲)

''تم تو الله تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہواور جھوٹی با تیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو! جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہووہ تو تمہاری روزی کے ما لک نہیں پس تمہیں چاہیے کہتم اللہ تعالیٰ ہی ہے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکرگزاری کرواوراُس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔'' (العنکبوت: ۱۷)

''اوراگرتم جھٹلاؤ توتم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہےان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالویا اسے جلا دو۔ آخرش اللّٰد نے انہیں آگ سے بیالیا، اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔'' (العنکبوت:۲۴)

''(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہتم نے جن بتوں کی برستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بناتھہرالی ہے،تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پرلعنت کرنے لگو گے اور تنہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اورتمهارا کوئی مددگار نه ہوگا۔" (العنکبوت:۲۵)

''پیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔''

''اور ہم نے انہیں (ابراہیم کو) آخق و یعقوب (علیہا السلام) عطا کیے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولا دمیں ہی کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔" (العنكبوت: ٢٤)

''اور حضرت لوط (علیہ السلام) کا ذکر بھی کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم تو اس بدکاری پراتر آئے ہو۔ جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔''

(العنكبوت: ٢٨)

''کیاتم مردول کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہواور رائے بند کرتے ہواور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور پھے نہیں کہا کہ بس جا اگر سیا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کاعذاب لے آ۔' (العنکبوت:۲۹) ''حضرت لوط (عَالِيلًا) نے دعا کی کہ پروردگار! اس مفسدقوم برمیری مدوفر ما۔'' (العنکبوت: ۳۰) ''اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حفزت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر بنچ کہنے گئے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گئے کہ اس بستی والع اللہ کا کہ اس کے رہنے والے گئے گار ہیں۔'' (العنكبوت: ۳۱)

''(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا اس میں تو لوط (علیہ السلام) ہیں، فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم آئیس بخو بی جانتے ہیں لوط (علیہ السلام) کو اور اس کے خاندان کوسوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیں گے، البتہ وہ عورت پیچھےرہ جانے والوں میں سے ہے۔''

(العنكبوت:۳۲)

''پھر جب ہمارے قاصدلوط (علیہ السلام) کے پاس پنچ تو وہ ان کی وجہ ہے عملین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے گئے۔قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائے نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچالیں گے مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔'' (العنکبوت:۳۳)

''ہم اس بہتی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔'' (العنکبوت:۳۴)

''البتہ ہم نے اس بتی کو صرت کو عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جوعقل رکھتے ہیں۔'' (العنکبوت:۳۵)

''انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہتم کیا پوج رہے ہو؟'' (الصافات: ۸۵) ''کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود جاہتے ہو؟'' (الصافات: ۸۷) ''تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھاہے؟'' (الصافات: ۸۷) ''اب ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔'' (الصافات: ۸۸) ''اور کہا میں تو بیار ہوں۔'' (الصافات: ۸۹)

''اس پروہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔'' (الصافات: ۹۰) ''آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں

نہیں؟''(الصافات:٩١)

"د جمهیں کیا ہوگیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔" (الصافات:۹۲)

''پھرتو (پوری قوت کے ساتھ) دائنیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر بل پڑے۔''

(الصافات:٩٣)

وہ (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔'' (الصافات:۹۴) '' تو آپ (ابراہیم مَلَالِمًا) نے فر مایاتم انہیں پوجتے ہوجنہیں (خود)تم تراشتے ہو۔''

(الصافات: ٩٥)

''حالانکہ تہمیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کواللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔' (الصافات: ۹۲) ''وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤاوراس (دہکتی ہوئی) آگ میں اسے ڈال دو۔''

(الصافات: ١٩٧)

''انہوں نے تو (اس ابراہیم مَلاِنہ) کے ساتھ مرکزنا چاہائیکن ہم نے انہی کو نیجا کر دیا۔''

(الصافات:۹۸)

''اوراس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔'' (الصافات: ٩٩)

"ا عمر ارب! مجھے نیک بخت اولا دعطا فرما۔" (الصافات: ۱۰۰)

"ت م نے اسے ایک بروبار بچ کی بشارت دی۔" (الصافات:۱۰۱)

'' پھر جب وہ (پچہ) اتن عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس (ابراہیم مَالِیلاً) نے کہا میرے بیارے بچا میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذخ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیارائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو حکم ہوا ہے اسے بجا لا سے ان شاء اللہ آپ جھے صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔' (الصافات: ۱۰۲)

''غرض جب ُ دونوں مطیع ہوگئے اور اس نے (باپ نے) اس کو (بیٹے کو) بیشانی کے بل گرا دیا۔'' (الصافات:۱۰۳۳)

> . ''تو ہم نے آ داز دی کہاہے ابراہیم!'' (الصافات:۱۰۴)

```
حريق بانبل اور قرآن کی مشتر که باتیں کے پھوٹھ کا کھی ہے گئے ہے کا جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کا جاتھ
'' یقیناً تو نے این خواب کوسیا کر وکھایا، بیشک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے
```

مين" (الصافات:١٠٥)

'' درحقیقت پیکھلا امتحان تھا۔'' (الصافات:۱۰۶)

"اورہم نے ایک بڑا ذبیحال کے فدیہ میں دے دیا۔" (الصافات: ۱۰۷)

''اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلول میں باقی رکھا۔'' (الصافات: ۱۰۸)

"ابراہیم (علیه السلام) پرسلام ہو۔" (الصافات:۹۹)

" بم نیوکارول کواس طرح بدله ویتی بین " (الصافات: ۱۱۰)

''بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندول میں سے تھا۔'' (الصافات:١١١)

''اور ہم نے اس کو آتحق ( مَالِيٰلا) نبي كي بشارت دي جو صالح لوگوں ميں سے ہوگا۔''

(الصافات:۱۱۲)

''اور ہم نے ابراہیم واسخق (علیہا السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولا دمیں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پرصرت کظلم کرنے والے ہیں۔'' (الصافات:١١٣) ''بیشک لوط (علیه اسلام بھی) پنیمبرول میں سے تھے۔'' (الصافات:۱۳۳)

' جم نے انہیں اوران کے گھر والول کوسب کو نجات دی۔' (الصافات:۱۳۴)

'' بجراس برهيا كي جوييجهره جانے والول ميں ره گئے۔' (الصافات: ١٣٥)

" پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔" (الصافات:١٣٦)

"مارے بندوں ابراہیم، آخل اور بعقوب (علیم السلام) کا بھی لوگوں سے ذکر کروجو ہاتھوں اور آئکھوں والے تھے'' (ص:۵م)

'' کیا تھیے ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پیچی ہے؟'' (الذاریات:۲۴) ''وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کہا بیتو) اجنبی لوگ الذاربات:٢٥)

'' پھر (چپ جاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فریہ بچھڑے ( کا

گوشت)لائے۔''(الذاریات:۲۶)

''اوراسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں ٹہیں؟'' (الذاریات: ۲۷) ''پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفز دہ ہو گئے انہوں نے کہا اپ خوف نہ سیجئے اور انہوں نے اس (حضرت ابراہیم) کوالیک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔'' (الذاریات: ۲۸) ''پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور جمرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔'' (الذاریات: ۲۹)

"انہوں نے کہاہاں تیرے بروردگار نے اس طرح فرمایا ہے، بیشک وہ عکیم علیم ہے۔"

(الذاريات:۳۰)

''(حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے (فرشتو!) تمہارا کیا مقصد ہے؟''(الذاریات:۳۱)

''انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گارقوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔'' (الذاریات:۳۲) '' تا کہ ہم ان پرمٹی کے کنکر برسائیں۔'' (الذاریات:۳۳)

''جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ،ان حدسے گزرجانے والوں کے لیے۔'' (الذار مات:۳۳)

''پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔'' (الذاریات:۳۵) ''اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔'' (الذاریات:۳۲) ''در در است کا مصلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔'' (الذاریات:۳۸)

"(مسلمانو!) تہمارے لیے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برطلا کہد دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقائد کے) مطر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پرائیان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض وعداوت ظاہر ہوگئی لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استعفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے جھے اللہ کے سامنے کی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہارے

پروردگار تخبی پرہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوثنا ہے۔''(الممتحنه:۱۲)

''اور ابراہیم (مَالِیلا) کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب ان پر بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس مے محض بے تعلق ہوگئے، واقعی ابراہیم (مَالِیلا) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔'' ہے تو وہ اس مے محض بے تعلق ہوگئے، واقعی ابراہیم (مَالِیلا) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔'' (التوبہ:۱۱۳)

''اور جبکہ ہم نے ابراہیم (عَالِیٰلاً) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کردی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کوطواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔'' (الحج:۲۲)



## حضرت يوسف عليهالسلام كاقصه

یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بھی سورہ یوسف 12 میں بائیبل کے قصے میں تخفیف اور ردوبدل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اسے مختصر بیان کیا جا تا ہے۔ بائیبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت آخی علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے صوبہ کنعان میں رہتے تھے۔ بائیبل کے بیان کے مطابق ایک دفعہ وہ ایک فحص (فرشتہ ) سے تمام رات گشتی لڑتے رہے اور وہ غالب رہے تو فرشتہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب لیکن فرشتہ نے کہا کہ اب سے تمہارا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب لیکن فرشتہ نے کہا کہ اب سے تمہارا نام اسرائیل ہوگا۔ جس کا مطلب ہے (خداوند سے زور آ زمائی کرنے والا۔ سردار، شنرادہ) اس لیے اُن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جا تا ہے۔ (پیدائش باب 33 آ یت 28) اُن کی دومتکوحہ بیویاں دوسکی بہنیں بلہا اور راض تھیں۔ جو اُن کے ماموں کی بیویاں تھیں۔

اُن کے 12 بیٹے تھے 6 بیٹے اور ایک بیٹی دینہ (Dina) پہلی بیوی بلہا سے اور 2 بیٹے 
یوسف اور بنیا بین، دوسری بیوی راخل سے اور دو بیٹے ایک لونڈی سے اور دو دوسری لونڈی 
سے تھے۔ یوسف دس بیٹول سے چھوٹا، خوبصورت اور کمن تھا۔ اس لیے بوڑھے باپ کا پیارا 
اور لاڈلہ تھا۔ جس کی وجہ سے دوسرے بھائی حسد کرتے تھے۔

تمام بھائی مال مویشیوں چو پایوں، بھیٹر بکریوں کو پالنے کا کام کرتے تھے اور روزانہ باہر جنگل میں مویشیوں کو چرانے جایا کرتے تھے۔ایک دن انہوں نے سازش کر کے یوسف کوایک اندھے کنوال میں ڈال دیا۔لیکن جلد بعد میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا جومصر کو جارہا تھا۔انہوں نے یوسف کو کنواں سے زکال کر قافلہ کے تاجر کو 20 روپے میں جج دیا۔ پھر انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا خون پوسف کی قبامیں لگایا۔ واپس آکر پوسف کی خون آلودہ قباب یعقوب علیہ السلام کو دکھا کر کہا: پوسف کو بھیٹریا کھا گیا ہے۔ ادھر تاجر نے مصر جاکر پوسف کو ایک سرکاری افسرجیل کے دارو نے کے ہاتھ بچ دیا۔ پوسف اس کے گھر کام کاح کرنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس دوران داروغہ کی بیوی پوسف پر عاشق ہوگی اور پوسف کو مباشرت کے لیے کہا لیکن پوسف نے انکار کر دیا اور اندر سے باہر نکل پڑا۔ لیکن عورت نے پیچھے سے کرتا ہاتھ میں عورت نے پیچھے سے کرتا ہاتھ میں کورت نے پیچھے سے کرتا ہاتھ میں کیگڑ کر کھینچ لیا اور نکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اسے میں اس کا خاوند گھر آگیا وہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے اپ شوہر کے سامنے پوسف کے خلاف شکایت کی کہ پوسف بُرے داخل ہوا تو اس نے اپنے شوہر کے سامنے پوسف کے خلاف شکایت کی کہ پوسف بُرے دارادے سے اندر آیا تھا۔ داروغہ نے پوسف کوقید خانہ میں بھیج دیا۔

جس جیل میں یوسف قید تھا۔ اس میں 2 اور قیدی آئے جن کو بادشاہ فرعون نے ناراض ہوکر قید کر دیا تھا۔ ایک دن دونوں نے کہا کہ رات کوخواب دیکھا۔ ایک نے کہا وہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ کر بادشاہ کو پیالہ میں پیش کر رہا ہے۔ دوہرے نے جونان بائی تھا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر پر روٹیوں کی ٹوکری اٹھا کر جا رہا ہوں۔ توراستے میں برندے اس کے سرسے روٹیاں نکال کرلے جاتے ہیں۔

یوسف نے س کر کہا کہ میں ان کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس نے نان بائی کے خواب کے بارے میں بتایا کہ اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سرنوچ نوچ کراس کا بھیجا مغز کھا جائیس گے۔ دوسرے کو کہا کہ اس کے خواب کی تعبیر ہے کہ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا۔ اور بادشاہ کوشراب پلائے گا۔ چنانچہ چند دن کے بعد ایسے بی ہوا جیسے یوسف نے دوخوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ نان بائی کوسولی پر چڑھا دیا گیا اور انگور نچوڑنے والے کو اپنی نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ اور وہ بادشاہ کو دوبارہ شراب پلانے کے کام پرلگ گیا۔ باک کے مطابق خواب فرعون

ا یک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا تھا تو دیکھا کہ

سات گائیں موٹی تازی خوب پلی ہوئی خوبصورت دریا کے کنارے گھاس چر رہی ہیں۔اتنے میں دیکھا کہ دریا کے نیچ میں سے سات نہایت دبلی، سوکھی ہوئی اور بدشکل گائیں نکلیں اور انہوں نے سات دوسری موٹی اور پلی ہوئی خوبصورت گائیوں کو کھا لیا۔ اور ایک اور خواب دیکھا کہ اناج کی سات ہری اور بھری ہوئی بالیوں کوسات سوکھی ہوئی بالیوں نے کھا لیا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو خواب کی تعبیر کے لیے جادوگر بلائے گئے لیکن صبح تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔اتنے میں اس ملازم کو یاد آگیا اس کے خواب کی تعبیر پوسف نے بتائی اور وہ صحیح ٹابت ہوئی تھیں۔ اُس نے خواب کی تعبیر کے لیے پوسف کی نشاندہی کی۔ پوسف کو بلایا گیا اور فرعون نے اس کو اینے خواب بتائے۔ پوسف نے ان کی تعبیر یہ بتائی کہ سات سات گائیاں اور اناج کی سات بالیں۔ سات سات سال ہیں۔ پہلے 7 سال خوشحالی کے سال ہوں گے۔ بارشیں خوب ہوں گی۔اور دریاؤں میں پانی بہت ہوگا۔اناج، غلماور دیگر فصلیں وافر مقدار میں پیدا ہوں گی۔ باغ بہت پھل دیں گے۔لیکن سات سال کے بعد خشک سالی کے سال شروع ہوں گے۔ بازشیں بہت کم ہوں گی۔اناج غلہ وفصلیں بہت کم ہوں گی۔ پانی سو کھ جائے گا اور پوسف نے میہ مشورہ دیا کہ خوشحالی کے پہلے سات سال میں فالتو غلہ، اناج، جمع كرلينا حاية تاكه الكلي سات سال ميس كام آئيں۔اس پر فرعون نے يوسف سے کہا کہ مصر کے تخت کا مالک میں ہول لیکن مصر کی بادشاجت کے اختیار میں تہہیں دیتا ہول، ا گلے برسوں میں یعنی 7 جمع 7 چودہ سالوں میں غلہ کا سارا انظام کرلو۔ چنانچہ یوسف نے یہلے سات سالوں میں تمام فالتو غلہ خرید کر ملک میں جگہ جگہ شہروں میں جمع کر لیا۔ اور ا گلے سات خشک سالی کے دوران وہی غلہ لوگوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ غلہ بیچ کر پوسف نے بے شار زمین اراضی فرعون کے نام خرید لی۔ خشک سالی کے دوران یوسف کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیےمصرآئے۔ پیسف نے ان کو پیچان لیا۔ لیکن وہ اسے نہ پیچان سکے۔ پیسف نے ان کوغلہ دیا اور ساتھ ہی ان کی پوٹجی بھی ان کے بوروں میں رکھ دی۔اور ساتھ ہی کہا کہ دوسری دفع آئے تو اینے اس بھائی لینی بنیامین کوبھی ساتھ لائیں۔جس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے چنانچہ دوسری دفعہ وہ آئے تو بنیا بین کو بھی ساتھ لائے اس دفعہ یوسف نے اپنے آپ کو طاہر کر دیا اور کہا کہ میں یوسف ہوں وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور اپنے کیے پر پشیمان ہوئے یوسف نے بھی ان کو معاف کر دیا اور وافر غلہ ان کو دیا۔ وہ جب واپس آئے تو یعقوب جس کی آئکھیں یوسف کے غم میں سفید ہو گئیں تھی اُن کی یوسف کا کرتا پاکر دوبارہ بینائی آگئی۔ اس کے بعد یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام تمام بھائیوں اور کنبہ کے سب افراد کو جن کی کل تعداد 70 بنتی تھی۔ سب کو بلا کر مصر میں سب سے زر خیز علاقے بھشن میں آباد کر دیا۔ یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور مصر میں دفن ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے ہے کتان میں دفن کیے گئے۔

یہ ہے قصہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں اور یعقوب علیہ السلام کا۔

بائیبل میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ دیا ہے اور پیدائش کے باب 35 سے 50 میں۔ قرآن میں کچھ تخفیف اور ردوبدل کے ساتھ سورۃ یوسف 12 میں بیان کیا گیا ہے۔

یوسف کی ایک بہن دینہ (Dina) تھی۔ ایک دفعہ ایک مقامی میلہ میں وہ باہرگئ تو جرار کاشنرادہ سکم اس کو ورغلا کر گھر لے گیا اور سکم نے اس سے جرا زنا کیا۔ وہ اور اس کا باپ حمور دینہ کے رشتہ کے لیے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس کے 11 بیٹے جو مال مویشیوں کو چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے تو خبر من کر نہایت غصہ میں آگے۔ بہر حال انہوں نے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہ واپس آئے تو خبر من کر نہایت غصہ میں وسے آگے۔ بہر حال انہوں نے مبرکیا اور ایک چال چلی انہوں نے کہا کہ ہم نامختون کو رشتہ نہیں دیت آپ سب مردختنہ کروالیں۔ تو رشتہ دے دیں گے۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور ایک جو کرا کر بستر وں پر لیٹ گئے۔ دوسرے دن یوسف یعنی دینہ اور اپنے سب مردخفرات کے ختنے کروا کر بستر وں پر لیٹ گئے۔ دوسرے دن یوسف یعنی دینہ دیا کی بھائی سکے ہوکر آئے انہوں نے سکم اس کے باپ اور تمام دوسرے مردوں کوئل کیا اور دینہ کو واپس ساتھ لے آئے۔ انقامیہ کارروائی کے ڈر سے ایعقوب علیہ السلام فورا نہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جاکر دہنے گئے۔ (کتاب بدائش، باب 34) دینہ کا قصہ قرآن میں نہیں۔

## قرآن كى سورۇ يوسف 12 كاتر جمه

"يقيناً مم ناس قرآن عربي نازل فرمايا بكم مجهسكو-" (يوسف:٢)

ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب میہ ''قرآن وقی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔'' (یوسف:۳)

''جب کہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے بجدہ کررہے ہیں۔'' (یوسف:۴)

''یعقوب علیہ السلام نے کہنا پیارے بچے!اپنے اس خواب کا ذکراپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کو کی فریب کاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔'' (یوسف:۵)

''اوراسی طرح بھتے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تھتے معاملہ فہمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے گا اور این نعبت کھتے تیرا پورعطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا لین ابراہیم واسحق کو بھی بھر پورا پی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔'' (یوسف:۲)

''یقیناً بوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے (بڑی) نشانیاں ہیں۔''(بوسف 2)

''جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم (طاقتور) جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صرت علطی میں ہیں۔'' (یوسف:۸)

''بوسف کوتو مار ہی ڈالو یا اے کس (نامعلوم) جگہ چھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف

تہاری طرف ہی ہوجائے۔اس کے بعدتم نیک ہوجانا۔" (بوسف:٩)

"ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کتو تیں ( کی نہ) میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی (آتا جاتا) قافلہ اٹھالے جائے اگر تنہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔''

(بوسف: ١٠)

''انہوں نے کہا ابا! آخرآ پ بوسف (عَالِمَا) کے بارے میں ہم پراعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تواس کے خیرخواہ میں۔'' (بوسف: ۱۱)

''کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔'' (لیسف:۱۲)

''(پیقوب علیه السلام نے) کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صعدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی بھٹ کا لگار ہے گا کہ تمہاری غقلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔'' (پوسف:۱۳)

''انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زورآور) جماعت کی موجودگی بیں بھی اگر اسے بھیٹریا کھا چائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔''(پوسف ۱۹۲)

'' پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر شان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کو کیل کی تہہ میں پھینک دیں، ہم نے بوسف ( مَالِيلَا) کی طرف وی کی کہ یقینا ( وقت آربائے کہ ) تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔'' ( بیسف: ها )

''اورعشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔'' (یوسف: ۱۲) ''اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آ پس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف (علیہ السلام) کوہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں ما نمیں گے گوہم بالکل

سيح بي مول-" (يوسف: ١٤)

"اور پیسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھ، باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پراللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔" (یوسف: ۱۸)

''اورا کیک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے بیتو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللّد تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کررہے تھے۔'' (پوسف: ١٩)

''اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیت پر گنتی کے چند در ہموں پر ہی ﷺ ڈالا، وہ تو لیسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے'' (لیسف:۲۰)

''مهروالوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت واحترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں،اللّٰداہے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔'' (یوسف:۲۱)

''اور جب (پوسف) پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو ای مطرح بدلہ دیتے ہیں۔'' (پوسف:۲۲)

''اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پیسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی مگرانی چیسوڑ و سے اور درواز بر بند کر کے کہنے لگی لوآ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔'' (پوسف: ۲۳)

''اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پر وردگار کی دلیل نہ دیکھتے یونہی ہوااس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔'' (یوسف:۲۲)

'' دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے تھینج کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کوئل گیا ، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ براارادہ کرے بس اس کی سزا بہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی در دناک سزا دی جائے۔'' (پوسف: ۲۵) ''یوسف نے کہا بیعورت ہی مجھے بھسلا رہی تھی اورعورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آ گے سے بھٹا ہوا ہوتو عورت کچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔'' (یوسف:۲۲)

"اوراگراس کا کرتا چیچهی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف پیول میں سے ہے'' (یوسف: ۲۷)

'' خاوند نے جود یکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہددیا کہ بیتو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بیٹک تہہاری چال بازی بہت بری ہے۔'' (یوسف: ۲۸) ''یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرواور (اےعورت) تو اپنے گناہ سے تو ہہ کر، بیٹک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔'' (یوسف: ۲۹)

''اورشهر کی عورتوں میں چہ چا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئ ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صرت کم آبی میں ہے۔' (یوسف:۳۰)

''اس نے جب ان کی اس پر فریب فیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہرایک کوچھری دی۔اور کہا اے یوسف! ان کے سامنے چلے آؤ، ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشااللہ! بیانسان تو ہرگزنہیں، بیتو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔''

(بوسف: ۳۱)

''اس وقت عزیز مصری بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، میں نے ہر چنداس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن سے بال بال بچار ہا اور جو پچھ میں اس سے کہدرہی ہوں اگر بیرنہ کرے گا تو یقیناً بیرقید کر دیا جائے گا اور بیشک سے بہت ہی بےعزت ہوگا۔'' (یوسف:۳۲)

'' یوسف علیه السلام نے دعاکی کہ اے میرے پروردگار! جس بات کی طرف بیعورتیں مجھے بلا

ر ہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے، اگر تو نے ان کافن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نا دانوں میں جا ملوں گا۔' ( یوسف:mm) ''اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی اور ان عور توں کے داؤ ﷺ اس سے چھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جانے والا ہے۔'' ( یوسف:۳۴)

" پھر ان تمام نشانیوں کے دکیھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو پھھ مدت کیلئے قید خانہ میں رکھیں۔" (یوسف:۳۵)

''اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کوشراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا ہے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔''

( بوسف:۳۲)

''یوسف نے کہا تہہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تہہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ بیسب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، میں نے ان لوگوں کا فدہب چھوڑ دیا ہے جواللہ پرائیان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔'' نے ان لوگوں کا فدہب چھوڑ دیا ہے جواللہ پرائیان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔''

''میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، لینی ابراہیم وآخی اور بیقوب کے دین کا ہمیں ہرگز بیسز اوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بیرخاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔'' ( یوسف: ۳۸)

''اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہترین ہیں؟ یا ایک الله زبردست طاقتور؟(''(بوسف:۳۹)

"اس کے سواتم جن کی پوجا پاٹ کررہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی

فر مانروائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کا فر مان ہے کہتم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' (یوسف: ۴۸)

''اے میرے قید خانے کے رفیقو! تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کوشراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا،کیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اُس کا سرنوچ نوچ کھا کیں

ر داو بات ماہ ک در و کو دی پیر مایا بات ماہ در پیدے ہی مار دیا گیا۔'' گے،تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کررہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔''

(بوسف:۱۲۱)

''اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے بیے چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔'' (یوسف:۴۲)

''بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو سات الغر دبلی تیلی گائیں میں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔اے درباریو!میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤاگرتم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔''

(پوسف:۳۳)

''انہوں نے جواب دیا کہ بیتو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہمنہیں۔''(یوسف:۴۸۲)

''ان دوقیدیوں میں سے جورہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے'' (پوسف:۴۵)

''اے یوسف! اے بہت بڑے سچے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلایے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دہلی تلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالکل سبز خوشے ہیں اور سات ہی دوسر ہے بھی بالکل خشک ہیں تا کہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔'' (یوسف:۲۲م)

'' بوسف نے جواب دیا کہتم سات سال تک بے در بے لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور

### را با با دو قرآن کی مشتر که باتیں کا دو قرآن کی مشتر که باتیں

''ضل کاٹ کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی میں مقدار کے۔'' (پوسف: ۲۵)

''اس کے بعد سات سال نہایت بخت قحط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، جوتم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جوتم روک رکھتے ہو۔'' (پوسف:۴۸)

''اس کے بعد جوسال آئے گا اس میں لوگوں پرخوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہ انگورہجی) خوب نچوڑیں گے۔''(یوسف:۴۹)

''اور بادشاہ نے کہا یوسف کومیرے پاس لاؤ، جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عور توں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ ان کے حیلے کو (صحیح طور پر) جانے والا میر اپروردگار ہی ہے۔' اب کے حیلے کو (صحیح طور پر) جانے والا میر اپروردگار ہی ہے۔' (پوسف: ۵۰)

''بادشاہ نے پوچھا اے عورتو! اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں، انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو کچی بات نقر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، اس کے جی سے اور یقیناً وہ پچوں میں سے ہے۔'' (یوسف:۵۱)

"(ایوسف مَالِیْلًا نے کہا) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی پیٹے بیچے اس کی خانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ د غابازوں کے ہتھکنڈ بے چلنے نہیں دیتا۔"(ایوسف:۵۲)
میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ بیشک نفس تو برائی پر ابھار نے والا ہی ہے گریہ کہ میرا پر وردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہر بانی فرانے والا ہے۔" (ایوسف:۵۳)

"بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرلوں، پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور

امانت دار ہیں۔''(یوسف:۴۵)

''(یوسف نے) کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔''(یوسف:۵۵)

''ای طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے ''ہے،ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔'' (یوسف:۵۲)

''یقیناً ایمان داروں اور پر ہیز گاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔'' (یوسف:۵۷) ''یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پیچانا۔'' (یوسف:۵۸)

'' جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہتم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لا نا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں'' (پوسف: ٥٩)

''پس اگرتم اے لے کرپاس نہ آئے تو میری طرف سے تہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔'' (پوسف: ۲۰)

''انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھلائٹیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔'' (یوسف:۲۱)

''اپنے خدمت گاروں سے کہا کہان کی پونخی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کراپنے اہل وعیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیس تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھرلوٹ کر آئیں۔'' (پوسف: ۹۲)

'' جب بیاوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو جھیجے کہ ہم پیانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔'' (یوسف: ۲۳) ''(یعقوب علیه السلام نے) کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویبا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑا مہر بان ہے۔'' (بوسف:٦٢)

'' جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سر ماہیہ موجود پایا جوان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے گئے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سر مایا بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ہم اپنے خاندان کورسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بو جھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، بیناپ تو بہت آسان ہے۔'' (پوسف: ۲۵)

''لیقوب (علیہ السلام) نے کہا: میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللّٰد کو پچ میں رکھ کر مجھے قول وقر ارنہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے،سوائے اس ایک صورت کے کہتم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھے کہتے ہیں اللّٰہ اس پرنگہان ہے۔'' (یوسف: ۲۲)

''اور (یعقوب علیه السلام) نے کہا اے میرے بچو! تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ گئ جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللّہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کوتم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللّہ ہی کا چاتا ہے میرا کال مجروسہ ای پر ہے اور ہر ایک مجروسہ کرنے والے کواسی پر مجروسہ کرنا چاہیے۔'' (پوسف: ۲۷)

''جب وہ انہی راستوں ہے جن کا تھم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس ہے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ مگر یعقوب (علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جسے اس نے پورا کرلیا، بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھالیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' (پوسف: ۲۸)

''یسب جب یوسف کے پاس پھنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھالیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ( یوسف) ہوں ، پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا پچھ رنج نہ کر۔'' (یوسف: 19) ''پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا بیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو! تم لوگ تو چور ہو۔'' (لوسف: 24)

''انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟'' (یوسف: ۷۱) ''جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جواسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کامیں ضامن ہوں۔'' (یوسف: ۷۲)

''انہوں نے کہااللہ کی قسم! تم کوخوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔'' (یوسف: ۲۷)

''انہوں نے کہااچھا چور کی کیا سزا ہےا گرتم جھوٹے ہو؟'' (یوسف:۴۷)

''جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم توایسے ظالموں کو یہی سزادیا کرتے ہیں۔''(بوسف:20)

''پس پوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی ، اپنے بھائی کے سامان کی تلاثی سے پہلے، پھراس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ ہم نے پوسف کے لیے اس طرح بیہ تدبیر کی ۔ اس بادشاہ کے قانون کی رو سے بیاپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر بیر کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے جاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔'' (پوسف: ۲۷)

''انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہا کہتم بدتر جگہ میں ہواور جوتم بیان کرتے ہوا سے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔'' (یوسف: ۷۷)

''انہوں نے کہا کہ اےعزیز مصر! اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑ ھے شخص ہیں۔ آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس میں۔''(یوسف: ۷۸) '' پوسف (مَالِيلًا) نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیزیائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایبا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہوجائیں گے۔''(یوسف:49)

''جب بیاس سے مایوں ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کرمشورہ کرنے لگےان میں جوسب سے بڑا تھا اس نے کہائمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والدنے تم سے اللہ کی قتم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اوراس سے پہلے بوسف کے بارے میں تم کوتا ہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصله کر دے، وہی بہترین فیصله کرنے والا ہے۔'' (یوسف: ۸۰)

"تم سب والدصاحب كى خدمت ميں واپس جاؤ اوركہوكداباجى! آپ كے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نه تھے۔" (پوسف: ۸۱)

''آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھے لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں،اور یقیناً ہم بالکل سیح ہیں۔'' (یوسف:۸۲)

''(یعقوب علیہ السلام نے) کہا بیتو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کومیرے پاس ہی پہنچا دے۔ وہ ہی علم و حکمت والا ب-" (يوسف: ٨٣)

'' چھران سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے بوسف!ان کی آئکھیں بوجہ رخج وغم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ عم كود بائے ہوئے تھے۔ " (يوسف:٨٣)

''بیٹوں نے کہا واللہ! آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جا ئیں یاختم ہی ہو جائیں۔"(پوسف:۸۵)

''انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رخ کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ ہا تیں معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے۔'' (یوسف:۸۲) "میرے بیارے بچوا تم جاؤاور بوسف (مَالِيلا) کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے ناامید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔" (بوسف: ۸۷)

" پھر جب بدلوگ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچ تو کہنے گئے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلہ کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ " (یوسف: ۸۸)
" یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟" (یوسف: ۸۹)

''انہوں نے کہا کیا (واقعی) تو ہی یوسف (علیہ السلام) ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں۔ اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پرفضل وکرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیز گاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔'' (یوسف: ۹۰)

''انہوں نے کہااللہ کی قتم! اللہ تعالی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور بی بھی بالکل سے ہے کہ ہم خطار کارتھے''(پوسف: ۹۱)

''جواب دیا آج تم پرکوئی ملامت نہیں ہے۔اللہ تنہیں بخشے، وہ سب مہر بانوں سے برا مہر بان ہے۔''(یوسف: ۹۲)

''میرا بیکرتاتم لے جاؤاوراہے میرے والد کے منہ پرڈال دو کہوہ دیکھنے لگیں اور آ جا کیں اوراینے خاندان کومیرے پاس لے آؤ۔'' (پوسف:۹۳)

''جب بیہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگرتم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔'' (یوسف:۹۴)

''وہ کہنے گئے کہ واللہ آپ اپنے ای پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔'' (یوسف: ۹۵)

'' جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اس وقت وہ پھر سے بینا ہوگئے۔ کہا: کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں

جانے۔" (پوسف:٩٢)

''انہوں نے کہا اباجی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب سیجئے بیشک ہم قصوروار میں۔''(یوسف:۹۷)

'' كها احجها ميں جلد ہى تمهارے ليے اپنے بروردگارے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اورنہایت مهربانی كرنے والاہے۔'' (پوسف: ۹۸)

''جب بیر سارا گھرانہ پوسف کے پاس بھنج گیا تو پوسف نے اپنے ماں باپ کواپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ۔'' (پوسف: ٩٩) ''اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کواونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے مجدے میں گر گئے تب کہا کہ ابا تی ! بید میرے میں کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔'' رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔''

''اے میرے پروردگار! تو نے مجھے ملک عطافر مایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیاوآ خرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔'' (یوسف:۱۰۱)

'' یے غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔'' (یوسف:۱۰۲) ''گوآپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔'' (یوسف:۱۰۳)

''آ پان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں بیتو تمام دنیا کے لیے زی نصیحت ہی نصیحت ہے۔'' (پوسف:۱۰۴۷)

''آ سانوں اور زمین میں بہت می نشانیاں ہیں۔جن سے میدمندموڑے گزر جاتے ہیں۔''

(پوسف:۱۰۵)

''ان میں ہے اکثر لوگ باو جود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔'' (یوسف: ۱۰۱)
''کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچا تک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔'' (یوسف: ۱۰۷)
''آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میر نے تبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔'' (یوسف: ۱۰۸)
''آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول جھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وجی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھانہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھانجام ہوا؟ یقینا آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر ہمی تم نہیں سیصے نے' ریوسف: ۱۰۹)

'' یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے گے اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے گے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ فوراً ہی ہماری مددان کے پاس آئینی جے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات بیہ کہ ہماراعذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔'' (یوسف: ۱۱۰) ''ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نفیحت اور عبرت ہے، بیر آن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہاں کتابوں کی جواس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کواور ہدایت اور دھت ہے ایمان دارلوگوں کے لیے۔'' (یوسف: ۱۱۱)

# حضرت موسیٰ علیه السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کی کہانی

یہ قصبہ تفصیل کے ساتھ بائبیل کی 5 کتابوں خروج، احبار، گنتی، قضاق، استثناء، یشوع میں دیا گیا ہے اور قرآن میں مختلف سورتوں میں تخفیف اور ردوبدل کے ساتھ اقتباسات میں نکروں میں بیان کیا گیا ہے۔

مختفرقصہ یوں ہے:

حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل رکھا گیا تھا۔ ان کی اولا دکوجن کو پوسف علیہ السلام نے مصر کے علاقہ بخشن میں آباد کیا تھا۔ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔مصر میں ان کوعبر انی بھی کہا جاتا تھا۔ پوسف علیہ السلام کے 430 سال بعد ان کی تعداد بائیل میں 6 لا کھ مرد بتائی گئ ہے۔ اس حساب سے 6 لا کھ عورتیں اور 12 لا کھ بیچکل ملاکر 24 یا 25 لا کھ آبادی ہوئی۔

اس وقت بیم معریل حالت زاریل رہتے تھے۔ کوئکہ معری ان سے مشقت کا کام لیتے تھے۔ لیکن اُجرت ان کو کم دیتے تھے۔ اور برگار بھی لیتے تھے۔ وہ عبرانی جو اینٹوں کے بھٹوں پرکام کرتے تھے۔ ان کوائیٹیں آگ میں پکانے کے لیے بھوسہ وغیرہ مالک دیتے تھے لیکن بعد میں فرعون کی حکومت نے حکم دیا کہ بھوسہ وہ اپنے پلنے سے پیدا کریں لیکن اینٹوں کی تعداد میں کوئی کی نہ ہوگا۔ دوسرے معری ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے دائیوں کو حکم دے رکھا تھا۔ کہ وہ عبرائیوں لیمن اسرائیلیوں کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کریں ۔ اورلڑ کیوں کوزندہ رہنے دیں (حالا تکہ معریوں کو ان کی ستی مزدوری فائدہ مند بھی تھی ) بہرحال یہووا خدا جس نے بائیبل کے بیان کے مطابق تمام دنیا وکا نئات 6 دن میں بنائی، نے ان کا دکھ دکھے کر ان پر ترس کھایا اور ان کومصر سے نکال کرفلسطین میں جہاں دُودھاور شہد بہتا تھا۔ آ یاد کرنے کامنصوبہ بنایا۔

انہی دنوں بنی اسرائیل کے لاوی قبیلہ کی ایکعورت کے ایک لڑ کا پیدا ہوا تو اس نے تین مہینہ تک اس کو چھیائے رکھا اس کے بعد اس نے سرکنڈوں کی ایک ٹوکری میں ڈال کر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔اس کی بیٹی یعنی اس بیچے کی بہن اس کو دیکھتی رہی۔ تیرتی ہوئی ٹوکری اس جگہ کے قریب بہنچ گئی۔ جہاں فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی۔اس کی نظر پڑی تو اس نے اس بیجے کی بہن کو کہا کہ ٹوکری کو نکال لائے تو وہ لڑکی اس کو نکال لائی۔اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بچےرور ہاہے۔شنم ادی نے اس کو پیار کیا اور باہر نکال لیا کسی دودھ بلانے والی عورت کی تلاش کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک الی عورت لائے دیتی ہوں جواس کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی پرورش بھی کرے گی۔ چنانچہوہ بھا گی گئی اوراپنی مال کو بلالا کی شنرادی نے بچیاس کے حوالے کیا اور وہ فرعون کے محل میں ہی اس کی پرورش کرنے لگی فرعون کی بیوی نے بھی اس کو پیند کیا اور کہا کہ بیہ ہماری آئکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں اس نے اس کا نام موک رکھا مویٰ جب بڑا ہوا تو ایک دن ہاہر گیا۔اس نے دیکھا کہایک مصری ایک عبرانی کو مارر ہا تھا۔مویٰ نے عبرانی کی مدد میں مصری کو مکہ مار دیا تو وہ مصری مرگیا۔مویٰ وہاں ہے بھاگ گیا دوسرے دن ای طرح کا واقعہ ہوا دوعبرانی آ پس میں لڑ رہے تھے۔ تو مویٰ نے ایک کی مدد کرنا چاہی تو دوسرے نے کہا۔تم نے کل بھی ایک آ دمی کو مار دیا تھا۔ آج پھرتم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو۔ بین کرموی بھاگ کر ملک مدیان میں چلا گیا۔ وہاں وہ ایک کنوئیں کے نز دیک بیٹھا تھا اور مدیان کے کائن کی سات بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹہروں میں ڈالنےلگیس تا کہ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے گے کیکن موک کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی جھیڑ بکریوں کو یانی پلایا اور جب وہ اپنے باپ رعوامل، میز و کے پاس لوٹیس تو اس نے پوچھاتم آج اس قدر جلد کیسے آ گئیں انہوں نے کہا کہ ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے یانی مجر بھر کر بھیٹر بکر بوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا۔ وہ آ دمی کہاں ہے،تم اسے کیوں چھوڑ

ر ابنل اور قرآن کی مشتر کہ باتیں کی پھوٹھ کے اور قرآن کی مشتر کہ باتیں آئیں۔ اسے بلالاؤ کہ روٹی کھائے اور مولیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہوگیا۔ تب (اس نے اپنی بیٹی صفورا موکیٰ کو بیاہ دی۔ اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موکیٰ نے ان کا نام جیرسوم رکھا۔ وہاں وہ اس کا بمن کی بکریاں چرا تا رہا اسی طرح ایک دن جب موی اینے سسر کی بھیر بکریاں چرارہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے کیکن جھاڑی جل کر مجسم نہیں ہورہی تھی۔ تو اُس نے ایک دوسری طرف سے جھاڑی کو دیکھنے کی کوشش کی جھاڑی ہے آ واز آئی اے مویٰ، اے مویٰ! اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ جھاڑی ہے آ واز آئی کہ میں ہوں خداوند خدا (یعنی اللہ تعالیٰ) تُو اپنا جوتا اتار دو کیونکہ جہاں تُو کھڑا ہے ہیہ مقدس زمین ہے۔ میں نے بنی اسرائیلیوں کا دکھ دیکھا ہے۔ میں ان کو نکال کر ایس سرزمین میں لے جاکر آباد کروں گا۔ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ تو فرعون کے پاس جا اور ان کو کہو کہ بنی اسرائیل کو جانے دے۔موکٰ نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ خداوند نے کہا میں جو ہول سو ہول مویٰ نے کہا میں کون ہوں جو کہ فرعون کے پاس جاؤں اور بن اسرائیل کو مصرے نکال لاؤں۔ خداوند نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔موئٰ نے کہالاٹھی۔خداوند نے کہا کہاہے زمین پر ڈال دے۔موئٰ نے لاٹھی زمین پر ڑال دی۔ وہ ایک سانپ بن گئی۔مویٰ مارے ڈر کے بھا گا۔ خداوند نے کہا ڈرمت اس کو دُم ہے پکڑلومویٰ نے اسے دُم ہے پکڑلیا تو وہ دوبارہ ایک لاکھی بن گئی۔ پھر خداوند نے کہا کہ ا پنا ہاتھ سینہ پر رکھ کر ڈھا تک اس نے اپنا ہاتھ سینہ پر رکھ کر ڈھانپ لیا پھر باہر نکالا تو وہ برف کے مانند سفید چیکتا تھا۔ جب اس کو دوبارہ ڈھا نک کر باہر نکالا تو وہ اصلی ہاتھ پہلے والی حالت میں تھا۔ خداوند نے موٹی کو کہا کہ بیدومیجز ہے جا کر فرعون کو دکھاؤ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کوتین دن کے لیے جانے دے۔موسیٰ نے کہا کہ میری زبان صاف نہیں ( تو تلی تھی ) خداوندنے کہا کہ تمہاری زبان کا ذمہ میں لیتا ہوں۔تمہارا بھائی ہارون تمہارے ساتھ ہوگا۔تم میری ہدایات ہارون کو بتانا اور وہ اپنی زبان میں بنی اسرائیل کو بتایا کرے گا۔

مویٰ اور بارون فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ عبادت کے

لیے جانے دو۔ لیکن فرعون نے انکار کر دیا حالانکہ اس کو لاٹھی اور سفید ہاتھ کے مجزے بھی دکھائے۔ لاٹھی کے میجز ہے جادو دکھائے۔ لاٹھی کے میجز ہے جادو سے رسیاں پھینکس۔ جوسانپ بن گئیں۔ لیکن جب موئ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے اثر دھا بن کرتمام کونگل لیا۔ تمام جادوگر موئ اور خدا پر یمان لائے لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرعون اور مصریوں پر کیے بعد دیگرے 9 عدد عذاب لائے گئے۔ یعنی پانی کا خون بن جانا۔ مینڈک، ٹڈیاں، جو کیں، چھر، مری، پھوڑے، پھنیاں اندھیرا (تاریکی) اولے، انگارے وغیرہ۔ ہر عذاب کے بعد فرعون مان جاتا تھا۔ لیکن عذاب ٹل جانے کے بعد مکر جاتا تھا۔ آخر میں دسوال عذاب جس میں فرعون اور مصر کے سب پہلو مٹھے مار دیئے گئے۔ جب نازل ہوا تو فرعون مان گیا۔ اور بنی اسرائیل کو بمع عورتوں، بال بجوں، بھیڑ بریوں، مال مویشیوں، گائے، بیلوں، اونٹوں، گھوڑوں، گرموں اور خچروں کے موئ کے ساتھ جانے کی مویشیوں، گائے، بیلوں، اونٹوں، گھوڑوں، گرموں اور خچروں کے موئ کے ساتھ جانے کی احازت دے دی۔

چنانچہ ایک رات تمام بن اسرائیل نے بمعہ 25 لاکھ مردوں، عورتوں، بچوں، مویشوں، چو پاؤں، گائے، بیلوں، اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور بھیٹر بکریوں کے مصر سے نکل کر بحیرہ قلزم کی طرف ججرت شروع کر دی۔ لیکن ادھر فرعون اور مصری بچھتائے اور انہوں نے رتھوں، گھوڑوں اور فوج کے ساتھ تعاقب شروع کر دیا۔ اور بحیرہ قلزم کے کنارے پر بنی اسرائیلوں کو جالیا۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کو پار کر چکے تھے۔ وہ ایسے کہ موئی نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو سمندر دو پائے ہوگیا۔ درمیان میں سوکھاراستہ بن گیا۔ پائی کی دیوار داہنے اور ایک بائیں بن گئیں اور تمام بنی سرائیل تھجے سلامت سمندر بارکر گئے۔ فرعون کی فوج تو قب میں چھے چھے آر بی تھی۔ جب وہ سمندر کے چھوا الے بارکر گئے۔ اور فرعون اور اس کی فوج پائی میں راستے میں پہنچ تو سمندر کے دو پائی میں بارکر گئے۔ اور فرعون اور اس کی فوج پائی میں دو بائی میں گئوں ہوگئے۔

بی اسرائیل بحیرہ قلزم پارکر کے صحرائے سینا چلے گئے۔ خوراک کے لیے آسان سے من وسلوی اتر تا تھا۔ ایک جگدیریانی کے بھی 12 چشم مل گئے۔ (خروج باب 15 آیت 27) پھر

بنی اسرائیل گوشت کے لیے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بٹیر بھیجنا شروع کر دیئے۔

رہنمائی کے لیے دن کو ابر کا سامیا اور رات کو آگ کا ستون نظر آتا تھا۔ (حمیرت ہے کہ بوڑھے، بیار، مرد، عورتیں، بیچ، حاملہ عورتیں نومولود بیوں والی دن کو بھی بیدل چلتے ہوں گے۔رات کو بھی چلتے تھے۔جس کی رہنمائی کے لیے آگ کا ستون نظر آتا تھا۔مصنف)

یہوداہ خدا ہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی عورتوں نے مصری عورتوں، پڑوسیوں اور مہمان عورتوں سے سونے کے زیور مانگ لیے تھے۔ اس طرح بقول یہوداہ خدا انہوں نے مصریوں کو کوٹ لیا تھا۔ (خروج باب۱۔ آیت ۳۲)

ایک دفعہ یہووا خدانے موی کو 40 دن کے لیے اپنے پاس پہاڑ کوہ طور پر بلایا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی قوم نے ہارون کو کہا کہ موی پنتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا۔ اس نے (ہارون نے) زیورات والے سونے کو پھلا کرایک بچھڑا ہما دیا۔ جو کہ گائے کی آواز پیدا کرتا تھا۔ بنی اسرائیلیوں نے اس بچھڑے کو پوجنا شروع کردیا، اس پر یہووا خدا کا غضب بھڑکا (جیرت ہے کہ بنی اسرائیل کوخدا کے بھیجے ہوئے آسان سے من وسلوی بمع بٹیر روز ملتے تھے۔ انہوں نے موسی کو خدا سے با تیں کرتے ہوئے اپنی آئیسوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی رہنمائی کے لیے آسان پر ابر کا سایہ دن کور ہتا تھا اور رات کو آئیس کر تے ہوئے اپنی آئیس کر تے ہوئے اپنی ان کی استون دیکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا ایکان اتنا کمز ور تھا۔ مصنف)

موی جب پہاڑ سے نیچے آیا تو سخت ناراض ہوا۔ اور اس نے کچھڑ ہے کو توڑ پھوڑ کر گئڑ ہے کر دیا۔ بلکہ اس کا میدہ بنا کر پانی میں گھول کر بنی اسرائیلیوں کو پلایا۔ پھر خداوند یہووا خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنی تلواریں لے کرتمام شکر گاہ میں گھومیں اور پڑوسیوں کو قبل کرو۔ بنی لاوی کے قبیلہ والوں نے اس پڑ عمل کیا اور اس دن تین ہزار افراد کھیت رہے۔ قرآن کے مفسرین 70 ہزار والوں نے اس پڑ عمل کیا اور اس دن تین ہزار افراد کھیت رہے۔ قرآن کے مفسرین 70 ہزار والی سے ہیں۔

جب بنی اسرائیل، دشت فاران میں پہنچ گئے تو یہووا خدانے موی کی معرفت تھم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے ایک ایک سردار یا ان کے بیٹوں کوفلسطین کے ملک کنعان کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا جائے تا کہ فلسطین میں داخل ہونے کا پروگرام ومنصوبہ بنایا جائے۔ چنا نچہ 12 آدمی فلسطین کی سرزمین کی 40 دن تک دیکھ بھال کر کے واپس آئے تو انہوں نے اچھی خبر نہ دی۔ اور بیر پورٹ دی کہ ٹھیک ہے وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے لیکن وہاں کے مقامی باشندے قد آور، زور آور اور جنگجو ہیں ہم ان کے مقابلے میں کمزور اور ٹلڑ ہے لگتے ہیں۔ اس پر تمام بنی اسرائیل نے رونا پیٹینا شروع کر دیا یہووا خدانے کہا کہ 'وہاں کے مقامی قبیلوں کوئیس تمہارے ہاتھ میں کردوں گاتم ہیں صرف برائے نام تلوار چلانی پڑے گی۔ مقامی باشندے تبہارے سامنے خود بخو دنیست و نابود ہوتے جا کیں گے۔'

لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل تمام رات روتے رہے اور مصر کو واپس جانے کی با تیں بھی کرتے رہے اور مویٰ کوصاف بتا دیا کہ ''تم اور تمہارا رب مقامی باشندوں سے لڑو۔ ہم تو بہیں بیٹھے رہیں گے۔''

اس کے بعد یہوواخدا نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بے آب وگیاہ بیابان میں سرگردان بھٹکتے رہنے کی سزا دی اوران سرداروں میں جوفلسطین کنعان کی دیکھ بھال کے لیے گئے تھے۔ ان میں صرف دویشوع اور کالب کو زندہ رہنے دیا۔ باقی دس کو وہاسے مار دیا گیا (بائبل کتاب گنتی باب ۱۳ آئیت سے ۲۵ و ۲۸)

(موی کی عمر اس وقت 80 سال تھی بیرا صرف ان کونہیں ملی جو ساری رات روتے رہے تھے بلکہ بوڑھے اور بیار مردول، بے گناہ،عورتول جن میں حاملہ اور نومولود اور منے پیدا ہونے والے بچول کی مائیں بھی تھیں نومولود ومعصوم اور آئندہ پیدا ہونے والے بچول، بے گناہ چو یا وَل ، گلامول ، گلامول ، گیرول کو بھی ملی۔)

مصرے نکلتے وقت ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے تم کو مقامی باشندوں سے تلوار کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اور حکم عدولی کی صورت میں 40 سال تک دشت ہے آب وگیاہ میں سرگرداں بھٹکتے رہنے کی سزا دی جائے گی۔ ان کوتو بتایا گیا تھا کہ مصر

سے نکال کراس سرزمین میں بسایا جائے گا۔ جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا۔

40 سال تک بنی اسرائیل ہے آ ب وگیاہ بیابان میں سرگرداں بھکتے رہے۔ من وسلوئی آ سان سے آ تا تھا۔ بیر بھی ملتے رہے۔ لیکن بھیٹر بکریوں یا گائے بیل، مرغوں اور مرغابیوں مجھلیوں کا گوشت نہ ملا۔ (جیرت ہے کہ 25 لاکھ مردوں، بیاروں، بوڑھوں ہے گناہ عورتوں، معصوم بچوں، گائیوں، بیلوں، بھیٹر، بکریوں، گھوڑوں، گدھوں، فیجروں، اونٹوں نے ہے آ ب وگیاہ بیابان میں 40 سال کیے گزارے ہوں گے۔) خروج کے آغاز میں جولوگ 40 سال کیا ہیں میں 40 سال کیے گزارے ہوں گے۔ کہ سال بعد موئی کی عمر 120 سال ہوئی۔ پھر بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تفصیل بہت طویل ہے۔ قصہ کو تاہ فلسطین کے امرائیل فلسطین میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تفصیل بہت طویل ہے۔ قصہ کو تاہ فلسطین کے فقد یم قبیلوں کو یہووا خدا کے ایماء سے تلوار سے قتل کر کے نیست ونا بود کیا گیا۔ عورتوں اور محصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا گیا ملاحظہ ہو موئی کا ارشاد جب وہ فوجی سرداروں (جرنیلوں) کو ملئے گیا تو وہ ان پر چھوڑا گیا مادر کہنے لگا 'وہ تم نے شادی شدہ عورتوں کوجیتی (زندہ) رکھ چھوڑا کے سے۔ ایسی سب عورتوں کو تی کی کردے رہے گھوڈا و۔ تمام مردوں کو پہلے قتل کر دیا گیا تھا)

سنگنتی باب 31 آیت 14 سے 18 ''تم نے سب عورتیں جیتی بچار کھی ہیں، ان بچوں میں جتنے لڑ کے ہیں سب کو مار ڈالواور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کوقل کر ڈالولیکن ان لڑکیوں کو جومر د سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔''

### موسیٰ علیہالسلام کی عمر:

بائبل کے بیان کے مطابق موئی جب بڑا ہوا (لینی نوجوانی کی 20 یا 25 سال کی عمر میں) اُس نے ایک مصری کو مار کر ہلاک کردیا تو وہ بھاگ کر مدیان چلے گئے اور وہاں ایک کابن مسمی یتر وکی بیٹی سے شادی کرکے اُن کے ساتھ رہنے گئے اور اُن کی بکریاں چرانے کا کام کرنے گئے۔ قرآن کے بیان کے مطابق وہ دس سال تک وہاں رہے (سورہ القصص کام کرنے گئے۔ قرآن کے بیان کے مطابق وہ دس سال تک وہاں رہے (سورہ القصص آیت 27، 28، 29) لینی 30 یا 35 سال کی عمر تک۔ اور جب وہ مصر گئے تو اُن کی عمر 40

مال سے زیادہ نہ ہوگی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق جب وہ مصر میں فرعون سے ملے تو اُن کی عمر 80 برس تھی۔ (خروج باب 7، آیت 7) پیر تفاوت سمجھ سے بالا تر ہے۔ موئیٰ نے 120 سال کی عمر کے بعدوفات پائی۔

(نمازوں، روزوں، قیامت، قیامت میں تمام مُر دوں کو دوبارہ زندہ کرنا، دنیاوی اعمال کی بناء پر جنت اور دوزخ میں جانا اور وہاں ہمیشہ رہنے اور جج کے بارے میں ۔موئ نے بائیبل میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔اور نہ سات آسانوں کے بارے میں کچھ کہا۔مصنف)

# بنی اسرائیل کی باقی کہانی

گائے کو ذریح کرنے کا قصہ

ایک گائے ذخ کرنے کی کہانی، جس کا ذکر قر آن میں سورۂ البقرہ 2 کی آیت 67 سے 71 تک کیا گیا ہے۔ ( دیکھوصفحہ 110 )

بائیل کتاب گنتی باب 19 آیت 1 سے 10 تک۔

"اور خداوند نے مویٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بی اسرائیل کو کہہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیالا ئیں جس پر بھی جوانہ رکھا گیا ہواور تم اسے لے کرالعیز رکا ہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے پاس لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے فرج کر دے اور العیز رکا بن اپنی انگی سے اس کا پچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑے پھرکوئی اس کی آئے موں کے سامنے اس گائے کو جلا دے۔ لینی اس کا چھڑا۔ گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھرکا بن دیودار کی کٹڑی اور زُدفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کا بن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے خسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے خسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کی پاک

جگہ میں دھر دے۔ یہ بن اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپا کی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔۔۔۔۔(دیکھئے بیانات قرآن صفحہ 110)

یہ بنی اسرائیل اور ان پردیسیوں کے لیے جو اُن میں بودوباش رکھتے ہیں۔ ایک دائمی آئین ہوگا۔''

مویٰ کے بعد یشوع اسرائیل کے سربراہ مقرر ہوئے۔ انھوں نے فلسطین کا بیشتر علاقہ کنعان وغیرہ فتح کرلیا۔ اُن کے بعد سموکل اور پھر بنی اسرائیل کے مطالبہ پر یہودہ خدا کے ایما پر ساُول (طالوت) کو اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا وہ اسرائیل کے پہلے مادشاہ تتھ۔

#### ساؤل بإدشاه (طالوت):

ساؤل (طالوت) کو یہووا خدا کی مرضی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ لیکن جلد بی یہووا خدا اس سے بددل ہوگیا۔ جس کی وجہ بائیبل میں بتائی گئی کہ خداوند نے ساؤل کو حکم دیا تھا کہ عمالیقیوں کونیست و نابود کر دولیعنی ان کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کوئل کرو اور ان کے مولیثی اور چو پائے لیتی گائے بیل، بھیٹر بکریاں، اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے بھی قبل کرو۔ ساؤل نے عمالیقیوں کے مردوں، عورتوں اور بچوں کوئل کر کے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ان کے مولیثی اور چو پائے، تمام کے تمام قبل نہ کیے۔ اور بنی اسرائیل کے نابود کر دیا۔ لیکن ان کے مولیثی اور چو پائے، تمام کے تمام قبل نہ کیے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے کہنے کے مطابق اچھے مولیثی اور چو پائے، گائے، بیل، بھیٹر بکریاں، وغیرہ نزدہ رکھ چھوڑے تا کہ ان کی قربانیاں کر دی جاسکیں۔ اس کو یہووا خدا نے اپنی نافر مائی قرار دیا۔ (اسموئیل باب 15) اس لیے ساؤل کو باوشاہت سے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی جگہ داور کو بادشاہ بنایا گیا۔ جو ساؤل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ حضرت داور عائیل کے ذریعے ایک پھر میں اسرائیل کے دشمن فلستیوں کے طاقتور سور ما جالوت کو فلاخن غلیل کے ذریعے ایک پھر میں اسرائیل کے دشمن فلستیوں کے طاقتور سور ما جالوت کو فلاخن غلیل کے ذریعے ایک پھر سے ہلاک کر دیا تھا۔ (اسموئل باب 15)

### حضرت داؤدعليهالسلام

بائیبل میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے۔ داود علیہ السلام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور ایک پیغیر بھی تھا۔ بائیبل کے بیان کے مطابق بروشلم میں ایک دن داؤد اپنے کمل کی جیت پر چہل قدی کر رہا تھا۔ دیکھا تو ساتھ والے مکان میں ایک عورت نہا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ داؤد ینچ آیا اور اپنے ملازموں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس عورت کا نام بت سبع ہے۔ اور وہ ایک فوجی اور یا حیتی کی بیوی ہے۔ جو محاز جنگ پر ہے۔ داؤد نے ان ملازموں کے ذریعے اس عورت کو بلایا وہ آئی اور اس نے اندر لیجا جہ کراس سے جراز ناکیا۔ وہ چلی گئی لیکن ایک بھتے کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ وہ حاملہ ہوگئ ہے۔ داؤد نے جنگی محاذ کے کمانڈر جرنیل ہو آب کے پاس ہرکارہ بھیج کراور یا کوچھٹی پر بلایا۔ حادوکا شاید خیال تھا کہ حمل اس کے نام کا ہو جائے۔ وہ آیا تو محل کے خادموں کے ساتھ داؤد کا شاید خیال تھا کہ حمل اس کے نام کا ہو جائے۔ وہ آیا تو محل کے خادموں کے ساتھ رہے لگا اور داؤد بادشاہ کے کہنے کے باوجود وہ اپنے گھر نہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم محاذ جنگ پر میدان پر سوت ہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں گھر جاکر بلنگ پر سوؤں اور بیوی کے میدان پر سوت ہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں گھر جاکر بلنگ پر سوؤں اور بیوی کے میدان پر سوت ہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں گھر جاکر بلنگ پر سوؤں اور بیوی کے میدان پر سوت ہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں گھر جاکر بلنگ پر سوؤں اور بیوی کے ساتھ درات گزاروں۔

چھٹی ختم ہونے پر وہ واپس گیا تو داؤد نے ایک خط یوآب کمانڈر محاذ کے نام پر لکھ کر اس کو دیا۔ جس میں لکھا کھ اس کو دیا۔ جس میں لکھا تھا کہ حامل خط کو محاذ جنگ میں ایسی ڈیوٹی پر لگایا جائے کہ وہ جلد ہلاک ہوجائے اور یاحتی کی ایمانداری دیکھیے کہ اس نے راستے میں خط نہ کھولا۔ کمانڈر کو خط ملا تو اس نے اور یا کو ایک ایسی ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ محاذ پر مارا گیا۔ کمانڈر نے فوراً ایک ہرکارہ کو بھیجا داؤد کو اطلاع دینے کے لیے کہ وہ اور یا مارا گیا ہے۔

داؤد نے بت سبع کو بلا کر اس کو اپنی بیوی بنا کیا۔ حالانکہ پہلے ان کی کئی بیویاں تھیں سلیمان داؤد کا بیٹا اس کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ بات انجیل متی میں بیوع کے نسب نامہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔جس کے الفاظ یہ ہیں'' داؤد سے سلیمان اسعورت سے پیدا ہوا۔ جو پہلے

أوريا كى بيوى تقى۔''

ملاحظه ہو بائیبل کا بیان کتاب2 سموکل باب11

11

- 2°2۔ اور شام کے وقت داؤر اپنے بلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی جھت پر ٹہلنے لگا اور جھت پر ٹہلنے لگا اور جھت پر ٹہلنے لگا اور جھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جونہا رہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔
- 3۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بٹی بت سبع نہیں جوحتی اُوریا کی بیوی ہے؟
- 4۔ اور داؤد نے لوگ بھیج کراہے بلالیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپا کی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھروہ اپنے گھر کو چلی گئی۔
  - 5۔ اور وہ عورت حاملہ ہوگئی۔سواس نے داؤد کے پاس خرجیجی کہ میں حاملہ ہوں۔
- 6۔ اور داؤد نے سپہ سالار یوآ ب کو کہلا بھیجا کہ ختی اُوریاہ کو میرے پاس بھیج دے۔سو یوآ ب نے اوریاہ کو داؤد کے پاس بھیج دیا۔
- 7۔ اور جب اور یاہ آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآ ب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہور ہی ہے؟
- 8۔ پھر داؤد نے اور یاہ سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو اور اور یاہ باوشاہ کے کل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اس کے بیچھے بیچھے ایک خوان بھیجا گیا۔
- 9۔ پر اور یاہ بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے ادر سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھرنہ گیا۔
- 10۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اور میاہ اپنے گھر نہیں گیا تو داؤد نے اور میاہ سے کہا کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟
- 11۔ اور یاہ نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور

میرا ما لک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قتم مجھ سے بیات نہ ہوگی۔

12۔ پھر داؤد نے اور یاہ سے کہا کہ آج بھی تو بہیں رہ جا۔ کل میں تحقیے روانہ کر دول گا۔ سو اور یاہ اس دن اور دوسرے دن بھی بروشلم میں رہا۔

13۔ اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا اور شام کو وہ باہر جا کراپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پرسور ہا براہنے گھر کو نہ گیا۔

14۔ صبح کوداؤد نے ہوآ ب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اور یاہ کے ہاتھ بھیجا۔

15۔ اور اس نے خط میں بیلکھا کہ اور یاہ کو گھمسان میں سب سے آ گے رکھنا اور تم اس کے یاں سے ہٹ جانا تا کہ وہ مارا جائے اور جان بحق ہو۔

16۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآ ب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اور یاہ کو الیمی جگہ رکھا جہاں وہ حانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں۔

17۔ اور اس شہر کے لوگ نگلے اور لوآ ب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور حتی اور یاہ بھی مرگیا۔

18- تب يوآب نے آ دى جيج كر جنگ كاسب حال داؤدكو بتايا۔

19۔ اوراس نے قاصد کوتا کید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے۔
20۔ تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کوشہر کے
ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے۔
21۔ یربست کے بیٹے ایسلک کوکس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے
اس کے اویر ایسا نہیں بھینکا کہ وہ تبیض میں مرگیا؟ سوتم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں

المنظم ال

گئے؟ تو پھرتو کہنا کہ تیرا خادم حتی اور یاہ بھی مرگیا ہے۔

- 22۔ سووہ قاصد چلا اور آ کرجس کام کے لیے یوآ ب نے اسے بھیجاتھا وہ سب داؤد کو بتایا۔
- 23۔ اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کرمیدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کورگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔
- 24۔ تب تیراندازوں نے دلوار یر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے۔ سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم حتی اوریاہ بھی مر گیا۔
- 25۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو ہوآ ب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہواس لیے کہ تلوار جیسا ایک کواڑاتی ہے ویبا ہی دوسرے کو۔سوتو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھادے اور تو اسے دم دلا سا دینا۔
- 26۔ جب اور یاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اور یاہ مرگیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی۔
- 27۔ اور جب سوگ کے دن گذر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کراس کواییے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا پر اس کام سے جھے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔

بائبل 2 سموّل باب12

- اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس جیجا۔اس نے اس کے پاس آ کراس سے کہاکسی شهر میں دو خض تھے۔ایک امیر دوسراغریب۔
  - 2۔ اس امیر کے پاس بہت سے رپوڑ اور گلے تھے۔
- 3- پراس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا پچھ نہ تھا جے اس نے خرید کریالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اس کے نوالہ میں سے

کھاتی اوراس کے بیالہ سے بیتی اوراس کی گود میں سوتی تھی اوراس کے لیے بطور بیٹی کے تھے۔

- 4۔ اوراس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا۔ سواس نے اس مسافر کے لیے جواس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے رپوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جواس کے ہاں آیا تھا پکائی۔
- 5۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قتم کہ و شخص جس نے بیکام کیا واجب القتل ہے۔
- 6۔ سواس شخص کواس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔
- 7۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تُو ہی ہے۔ خداونداسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ میں نے تخفیمس کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تخفیے ساول کے ہاتھ سے چھڑایا۔
- 8۔ اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں اور اسرائیل اور یہوداہ کا گھر انا تجھ کو دیا اور اگر بیرسب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔
- 9۔ سوتو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے حتی اور یاہ کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہے اور اس کو بنی عمون کی تلوار سے قبل کروایا۔
- 10۔ سواب تیرے گھر سے تلوار بھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور حتی اور یاہ کی بیوی ہو۔ بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔
- 11۔ سوخداوند یوں فرما تا ہے کہ دکھے میں شرکو تیرے ہی گھرسے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری ہویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دول گا وہ دن

د ہاڑے تیری بیو یول سے صحبت کرے گا۔

12۔ کیونکہ تونے تو حصیب کرید کیا پر میں سارے اسرائیل کے روبرودن وہاڑے یہ کروں گا۔

13۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا تو مرے گانہیں۔

14۔ تو بھی چونکہ تونے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مرجائے گا۔

15۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند نے اس کڑکے کو جواوریاہ کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت نیار ہوگیا۔ (وہ کڑکا مرگیا)

16۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبع کوشلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔'' روز میں میں میں میں۔''

#### امنون اورتمر كا قصه:

داؤد کا بڑا بیٹا امنون تھا۔ جواپی سوتیلی بہن اور ابی سلوم کی سگی بہن تمر پر عاشق ہوگیا۔ تمر داؤد کی بیٹی تھی۔اس کے بیٹے ابی سلوم کی سگی بہن تھی۔ یعنی بڑے بیٹے امنون کی سوتیلی بہن تھی اور اس نے اس سے جرأزنا کیا۔ (2 سموئیل باب 13 آیت 1 تا 15)

اس کے باوجود ہائیبل میں داؤدعلیہ السلام کو بہت بلندم تبہ عطا کیا گیا ہے۔ ہائیبل میں داؤدعلیہ السلام کی جگہ جگہ تحریف کی گئی ہے۔ انہیں تمام بنی اسرائیل میں سب سے بلندمر تبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کی وفات کے بعد بھی مختلف جگہوں پر اس کے کاموں کی تعریف اور مثال بیان کی گئی ہے۔ اس نے اسرائیل پر 40 سال حکومت کی اور 70 سال عمر پائی۔

صفحه اردو 347 ـ السلاطين باب 15 آيت

''اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی تھم سے باہر نہ ہوا۔سوائے حتیٰ اور یاہ کے معاملہ کے۔'' اسموکل باب 23 آیت 2 '' داؤد نے خداوند سے پوچھا کیا میں فلستوں کو ماروں خداوند نے فرمایا۔'' جافلستوں کو ماراورقصیلہ کو بچامیں فلستوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔''
داؤد کی خداوند سے گفتگو ای طرح داؤد اکثر خداوند سے گفتگو کرتے تھے۔ اور خداوند ان کو جنگ میں لڑائی کی تدابیر (Tactics) بھی بتاتے تھے۔

بائيل (السموكل باب30 آيت8)

''اور داؤد نے خداوند سے پوچھا اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گااس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر'' کیونکہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب پچھ چھڑا لائے گا۔'' بائیبل کے مطابق داؤد اکثر خداوند سے باتیں کرتے تھے۔

ارسموکل باب 23 آیت 10 سے 13۔

اور داؤد نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیرے بندہ نے بیقطعی سنا ہے کہ ساؤل (طالوت) قصیلہ کو آنا چاہتا ہے تا کہ میرے سبب سے شہر کو غارت کر دے سوکیا تصیلہ کے لوگ مجھ کواس کے حوالے کر دیں گے۔ کیا ساؤل جیسا تیرے بندہ نے سنا ہے آئے گا؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بتا دے۔ خداوند نے کہا '' تب داؤد نے کہا کیا تصیلہ کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر دیں گے۔'' تب داؤد اور اس کے لوگ جھے حوالہ کر دیں گے۔'' تب داؤد اور اس کے لوگ جو تریباً چھ سو تھے اٹھ کر تصیلہ سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دیئے اور ساول کو خرملی کہ داؤد قصیلہ سے نکل گیا۔ بس وہ جانے سے بازرہا۔

یادرہے خداوند یہووا خدانے ہی ساؤل (طالوت) کواسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ بائبل میں پہاڑوں، پرندوں جنات اور ہوا کے داؤد کے تابع ہونے کا اور بکریوں کے کھیت چر چُگ جانے کا بھی کوئی ذکر نہیں جوقر آن کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۸۷ میں بیان کیا گیاہے۔ (صفحہ 151,150)

#### 106

# بنی اسرائیل کی فضیلت بائبل کے بیان کےمطابق

یہودا خدا (اللہ تعالیٰ) نے بنی اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی۔ (کتاب استثناء باب 14 آیت 2)

''تم (یعنی بنی اسرائیل) خداوندای خدا کے فرزند ہوتو خداوندای خدا کی مقدس قوم ہے۔اور خداوند نے تجھ کوروئے زبین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تا کہ تو اس کی خاص قوم تھہرے۔''

اس کے باوجود یہووا خدانے بنی اسرائیل کو کئی دفعہ گردن گش، خبیث نافرمان اور نبیوں کے قاتل کے لقب عطا کیے اور کئی دفعہ موکی کو مخاطب کرتے ہوئے بل مجر میں جسم کرنے کی دھمکی بھی دی جو کہ موکی نے گریہزاری کرکے ہردفعہ معاف کروائی۔

سرے کا وی کی میں وی ہو کہ موں کے سربیراری سرے ہردو معام معاف سرواں۔
اور فلسطین میں جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا داخل ہونے کے لیے تلوار کی جنگ لڑنے
سے انکار پر بنی اسرائیل کو ہے آ ب و گیاہ بیابان میں 40 سال تک سرگردان بھٹلتے رہنے کی سزا
بھی دی۔ بیسزا جوان مردوں وعورتوں کے علاوہ بوڑھے بیار، مردوں، عورتوں، بچوں، نومولود
اور آئندہ پیدا ہونے والے بچوں، حاملہ عورتوں کو بھی ملی اور 25 لاکھ کے قریب مویشیوں،
چو پائیوں بعنی گائے، بیل، اونٹ، بھیڑ بکریوں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں مرغیوں کو بھی ملی۔
اس کے علاوہ جو 12 سردار فلسطین کی دیکھ بھال کے لیے بھیجے گئے تھے اور جنہوں نے
فلسطین کی بُری خبر دی تھی ان سب سے دو کے سوایعنی کالب اور یشوع کے علاوہ باقی دس کو
ہلاک کر دیا گیا۔ نیز 40 سال تک بے آ ب وگیاہ بیابان میں سرگردان بھٹکتے رہنے کی سزا تو

## بالكرادرقرآن كى شتركه باتمى

ان کو دی گئی لیکن ساتھ ہی من وسلو کی اور بٹیر بھی 40 سال تک ان کو ملتے رہے۔

اور 40 سال کے خاتمے پر جب وہ فلسطین میں داخل ہونا شروع ہوئے تو ان کو وہاں فلسطین میں آباد کرنے کی خاطر وہاں کے 7/8 قدیم قبیلوں کے باشندوں کو یہووا خدا کی مرضی اور ایما سے نیست و نابود کیا گیا، جہاں تک کہ معصوم بچوں اور عور توں کو بھی تلوار سے قبل کیا گیا۔



# قرآن مجید کے بیانات

# (بابت موی علیه السلام ،فرعون و بنی اسرائیل )

''اے بنی اسرائیل میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو بورا کروں گا اور مجھے ہی سے ڈرو۔'' (البقرہ: ۴۸)

"اےاولا دیقوب! میری این نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تہمیں تمام جهانوں پرفضیات دی۔'' (البقرہ: ۲۷۷)

''اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈا کتے تھے اور تمہاری لڑ کیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمهارے رب کی بڑی مہر پانی تھی۔" (البقرہ:۹۹)

''اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر (پھاڑ) دیا اور تمہیں اس سے یار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبودیا۔'' (البقرہ: ۵۰)

"اور ہم نے (حضرت) مویٰ (علیہ السلام) سے جالیس راتوں کا وعدہ کیا پھرتم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔'' (البقرہ:۵۱)

''لکن ہم نے باد جوداس کے پھر بھی تہمیں معاف کر دیا تا کہتم شکر کرو۔'' (البقرہ:۵۲)

"اورہم نے (حضرت) مویٰ (علیہ السلام) کوتمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائ\_ (البقره:۵۳)

"جب (حضرت) موی (علیه السلام) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! مچھڑے کو معبود بنا کرتم نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے، ابتم اینے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اینے کوآپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے۔' (البقرہ:۵۴) ''اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موئی (علیہ السلام) سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کوسامنے ندد کھے لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے (جس گتاخی کی سزامیں) تم پرتمہارے دیکھتے ہوئے بجل گری۔' (البقرہ:۵۵)

''لیکن پھرال لیے کہتم شکر گزاری کرو،ال موت کے بعد بھی ہم نے تہیں زندہ کر دیا۔'' (البقرہ:۵۲)

''اور ہم نے تم پر بادل کا سامیہ کیا اور تم پر من وسلو کی اتارا (اور کہد دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤاورانہوں نے ہم پرظلم نہیں کیا البتہ وہ خودا پی جانوں پرظلم کرتے تھے۔'' (البقرہ:۵۷)

''اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے جاہو بافراغت کھاؤ بیو اور دروازے میں تجدے کرتے ہوئے گزرواور زبان سے حلہ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کواور زیادہ دیں گے۔'' (البقرہ: ۵۸)

'' پھران ظالموں نے اس بات کو جو ان ہے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فتق ونا فرمانی کی وجہ ہے آ سانی عذاب نازل کیا۔'' (البقرہ:۵۹)

''اور جب مویٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پھر پر مارو، جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا (اور ہم نے کہہ دیا کہ)اللہ تعالیٰ کارزق کھاؤپیواورزمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔'' (البقرہ:۲۰)

"اور جبتم نے کہا اے موی اہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہر گر صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپ رہ سرگر صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپ رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیدادار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے، آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی بیسب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئ اور الله کا غضب لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نیوں

### ر بابل اور قر آن کی مشتر که با تمی

کوناحق قبل کرتے تھے، بیان کی نافر مانیوں اور زیاد تیوں کا نتیجہ ہے۔' (البقرہ:۲۱) ''اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیااور تم پرطور پہاڑ لا کھڑا کر دیا (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لواور جو کچھاس میں ہے اسے یاد کروتا کہ تم نج سکو۔' (البقرہ:۲۳) ''لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے پھر اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔'' (البقرہ:۲۲)

''اور بقیناً تمہیں ان لوگوں کاعلم بھی ہے جوتم میں سے ہفتہ کے بارے میں حدسے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہتم ذلیل بندر بن جاؤ۔'' (البقرہ: ۲۵)

''اسے ہم نے الگوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ ونصیحت کا۔'' (البقرہ: ۲۲)

''اور (حضرت) مویٰ (عَلَیْلاً) نے جب اپنی قوم ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذخ کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے نداق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایبا حاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ پکڑتا ہوں۔'' (البقرہ: ۲۷)

''انہوں نے کہا اے موئ! دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، آپ نے فرمایا سنو! وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجالا ؤ۔' (البقرہ: ٦٨)

''وہ پھر کہنے لگے کہ دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ فر مایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زردرنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔'' (البقرہ:۲۹)

''وہ کہنے گلے اپنے رب سے اور دعا سیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس تسم کی گائے تو بہت ہیں پیتنہیں چلتا،اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوجائیں گے۔''

(البقره: ٠٠)

"أب نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جو تنے والی اور

کھیتوں کو پانی بلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ تکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذیح کر دی۔''
(البقرہ: اے)

''جب تم نے ایک شخص کوتل کر ڈالا، پھراس میں اختلاف کرنے گے اور تمہاری پوشیدگی کواللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔'' (البقرہ:۲۷)

" ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک کلوا مقتول کے جسم پر لگا دو، (وہ جی اٹھے گا) اس طرح اللہ مرح اللہ مرح اللہ کم دول کو زندہ کر کے تہم ہیں تہماری عقلندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔" (البقرہ ۳۰۰) " اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہتم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسر نے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اور کو قر ابتداروں، بیسوں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی با تیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکو قردیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔" (البقرہ: ۸۳)

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا (قمل نہ کرنا) آپس والوں کوجلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہر ہے '' (البقرہ:۸۴)

'' لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیاد تی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیئے، لیکن ان کا نکالنا جوتم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہواور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے، اس کی سزااس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔'' (البقرہ: ۸۵)

" تمہارے پاس تو مویٰ یہی دلیلیں لے کرآئے کیکن تم نے پھر بھی بچھڑا بوجاتم ہوہی ظالم۔" (البقرہ:۹۲)

''جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو

#### بائل اور قرآن کی مشتر که با تیں

مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نافر مانی کی اور ان کے دلوں میں 'مچھڑے کی محبت (گویا) پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ان سے کہدد بیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں براحکم دے رہاہے اگرتم مومن ہو۔'' (البقرہ:۹۳)

"آپ کہدد بچئے کداگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤانی سے اُلگ کے ثبوت میں موت طلب کرو۔" (البقرہ:۹۴)

''لیکن اپنی کرتو توں کو دیکھتے ہوئے بھی بھی موت نہیں مانگیں گے اللہ تعالی ظالموں کوخوب جانتا ہے۔'' (البقرہ: ۹۵)

'' بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ انہیں کو پائیں گے۔ بیر حرص زندگی میں مشرکوں ہے بھی زیادہ ہیں۔'' (البقرہ:٩٦)

'' کیا آپ نے (حضرت) موی کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کونہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغیبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغیبر نے کہا کہ مکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعدتم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔'' (البقرہ: ۲۲۷۲)

"اورانہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کوتمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے گئے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو علق ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقد ار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو! اللہ تعالیٰ نے اس کوتم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے بات بیہ ہے کہ اللہ جسے جا ہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ "(البقرہ: ۲۲۷۷)

''ان کے نبی نے انہیں چرکہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل موک اور آل ہارون

بالل اور قرآن کی مشتر کہ ہاتیں کے کھی اور قرآن کی مشتر کہ ہاتیں

کا بقیہ تر کہ ہے، فرشتے اُسے اٹھا کر لا ئیں گے۔ یقیناً بیرتو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔'' (البقرہ: ۲۲۸)

''جب (حضرت) طالوت الشكرول كو لے كر نكلے تو كہا سنو اللہ تعالی تمہيں ايك نهر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس ميں سے پانی پی ليا وہ ميرانہيں اور جواسے نہ چکھے وہ ميرا ہم ہاں بياور بات ہے كہ اپنے ہاتھ ہے ايك چلو مجر لے۔ليكن سوائے چند كے باتی سب نے وہ پانی پی ليا۔ (حضرت) طالوت مونين سميت جب نهر سے گزر گئے تو وہ لوگ كہنے لگے آج تو ہم ميں طاقت نہيں كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑيں۔ليكن اللہ تعالیٰ كی ملاقات بريقين ركھنے والوں نے كہا، بيا اوقات جھوٹی اور تھوڑی سی جماعتيں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پاليتی ہیں،اللہ تعالیٰ صبر والوں كے ساتھ ہے۔''

(البقره:۲۲۹)

(النساء: ١٥٣)

''جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا ما نگی کہ اے پروردگار!
ہمیں صبر دے، ثابت قدی دے اور تو م کفار پر ہماری مد فرما۔' (البقرہ: ۲۵۰)
'' چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور (حضرت) داؤد (علیہ السلام) کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داود (علیہ السلام) کو مملکت وحکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۲۵۱)

میں فساد پھیل جاتا ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۲۵۱)

لائیں حضرت موکیٰ (علیہ السلام) سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے ، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آ پڑی گھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، لیکن ہم پھر باوجود کیہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ کھی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، لیکن ہم نے بیچی معاف فرما دیا اور ہم نے موٹی کو کھلا غلیہ (اور صرت کی دیل) عنایت فرما کیا۔'

''اوران کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پرطور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اورانہیں تھم دیا کہ تجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول وقرار لیے۔'' (النساء:۱۵۴)

''(بیسزائقی) بیسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے بیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اس لیے بیقد رقایل ہی ایمان لاتے ہیں۔'' (النساء: ۱۵۵)

"اورموی (مَالِيلًا) سے الله تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔" (النساء :١٦٨)

''اوریاد کرومویٰ (عَلَیْلُمَ) نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرواس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تہمیں بادشاہ بنا دیا اور تہمیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کونہیں دیا۔'' (المائدہ:۲۰)

''اے میری قوم والو! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے اوراینی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ (المائدہ:۲۱)

''انہوں نے جواب دیا کہ اے موئی وہاں تو زور آ ورسرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم ( بخوشی ) چلے جائیں گے۔'' (المائدہ:۲۲)

''دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس درواز ہے میں تو ہوئی جاؤ، درواز ہے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤگ اور تم اگر مومن ہوتو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا جا ہیے۔'' (المائدہ:۲۳)

''قوم نے جواب دیا کہ اے موکیٰ! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جا کیں گے، اس لیےتم اورتمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لؤ بھڑلو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔'' گے، اس لیےتم اورتمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لؤ بھڑلو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔'' (الماکدہ:۲۴۴)

#### رغ بائل اور قرآن کی مشتر کہ باتیں کے کھی گھیا گھیا گھیا کہ اسلام اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ

''مویٰ (علیہ السلام) کہنے گے الٰہی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافر مانوں میں جدائی کر دے۔'' (المائدہ:۲۵)

''ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے، بیہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے اس لیےتم ان فاسقوں کے بارے میں شمگین نہ ہونا۔''

(المائده:۲۹)

''ای وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پر بیلکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیراس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قبل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قبل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچالے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔'' (المائدہ:۳۲)

''مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔''

(المائده:۲۹)

" ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہدو پیان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب بھی رسول ان کے بات وہ احکام لے کر آئے جوان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی خواند کی ایک جماعت کی خواند ک

'' پھر ہم نے موکٰ (عَالِیٰلَا) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تا کہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پریقین لائیں۔(الانعام:۱۵۳)

''اور بیالیک کتاب ہے جس کوہم نے بھیجا بڑی خیرو برکت والی سواس کا اتباع کرو اور ڈرو تا کہتم پر رحمت ہو۔ (الانعام:۱۵۵)

"كہيں تم لوگ يوں نہ كہوكہ كتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان كے پڑھنے بڑھانے سے محض بے خبر تھے۔" (الانعام:١٥٦)

''اورا کثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔''

(الاعراف:١٠٢)

'' پھران کے بعدہم نے مویٰ (علیہ السلام) کواپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراکے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟ (الاعراف:۱۰۳)

"اورموی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغیبر ہوں۔" (الاعراف:۱۰۴)

''میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سے کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں سوتو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جھیج دے۔'' (الاعراف:۱۰۵)

''فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سیج ہیں۔'' (الاعراف:۱۰۶)

''پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژ دھا بن گیا۔'' (الاعراف: ۱۰۷) ''اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سووہ ایکا کیک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔''

(الاعراف:۱۰۸)

'' قوم فرعون میں جو سر دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ داقعی شیخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔''

(الاعراف:١٠٩)

'' یہ چاہتا ہے کہتم کوتمہاری سرزمین سے باہر کر دے سوتم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔'' (الاعراف:۱۱۰)

''انہوں نے کہا کہ آپ ان کواور ان کے بھائی کومہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے ۔'' (الاعراف:۱۱۱)

'' کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔'' (الاعراف:۱۱۲) ''اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کوکوئی بڑا حري بائل اور تر آن کی مشتر که با تیں کا کھی ہے گا اور تر آن کی مشتر کہ با تیں

صله ملے گا؟ (الاعراف:١١٣)

'' فرعون نے کہا کہ ہاں اورتم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ (الاعراف:۱۱۳) ''ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موٹی! خواہ آپ ڈالیے اوریا ہم ہی ڈالیں۔

(الاعراف:۱۱۵)

''(مویٰ علیہ السلام) نے فرمایا کہتم بی ڈالو، پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اوران پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔'' (الاعراف:١١٦)

''اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے! سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنائے کھیل کو ٹگلنا شروع کیا۔'' (الاعراف:۱۱۷)

''پس حق ظاہر ہوگیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ (الاعراف:١١٨)

''پیں وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے\_(الاعِراف:١١٩)

''اوروہ جوساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔'' (الاعراف: ۱۲۰)

'' کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔'' (الاعراف:۲۱۱)

''جومویٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔'' (الاعراف:۱۲۲)

''فرعون کہنے لگا کہتم موی پرایمان لائے ہو بغیراس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بیشک سے سازش تھی جس پرتمہاراعمل در آمد ہوا ہے اس شہر میں تا کہتم سب اس شہر سے یہاں کے دہنے

والوں کو باہر زکال دو۔ سو ابتم کوحقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ ' (الاعراف:۱۲۳) ''میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کاٹوں گا۔ پھرتم سب کوسول

ير لاكا دول كا\_" (الاعراف:١٢٨)

"انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکر) اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔" (الاعراف: ۱۲۵)
"اور تو نے ہم میں کونسا عیب دیکھا ہے بجز اس کے ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے،
جب وہ ہمارے پاس آئے۔اے ہمارے رب! ہمارے او پر عبر کا فیضان فرما اور ہماری جان
حالت اسلام پر نکال۔" (الاعراف: ۱۲۲)

''اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موٹی (علیہ السلام) اور ان کی قوم کو یوں ہی رہے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو آل کرنا شروع کر دیں گے اور عور توں کو زندہ رہے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔'' (الاعراف: ۱۲۷)

''مویٰ (عَالِیٰہِ) نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرواور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے،اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیا بی ان ہی کی ہوتی ہے جواللہ سے ڈرتے ہیں۔'' (الاعراف: ۱۲۸)

''قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔مویٰ (علیه السلام) نے فرمایا کہ بہت جلد الله تمہارے دشن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرز مین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرزعمل دیکھے گا۔' (الاعراف:۱۲۹)

''اورہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیدواری میں تا کہ وہ تھیجت قبول کریں'' (الاعراف: ۱۳۰۰)

"سوجب ان پرخوشحالی آجاتی تو کہتے کہ بیتو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کوکوئی بدحالی پیش آتی تو موئ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یادرکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔" (الاعراف:۱۳۱۱) "اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاو جب بھی ہم تمہاری بات ہم گرنہ مانیں گے۔" (الاعراف:۱۳۲۱)

''پھر ہم نے ان پرطوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجز سے تھے۔ سووہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پچھے تھے ہی جرائم پیشہ۔'' (الاعراف:۱۳۳۱) ''اور جب ان پرکوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے مویٰ! ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجے'! جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی (رہا کر کے ) آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔'' (الاعراف:۱۳۴)

'' پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا ویے ، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔'' (الاعراف: ۱۳۵)

'' پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا لیخی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو ۔ جھٹلاتے تھے اور ان سے ہالکل ہی غفلت کرتے تھے۔'' (الاعراف:۱۳۷)

''اورہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمز ورشار کیے جاتے تھے۔اس سرز مین کے پورب پیچٹم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ، بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگیا اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو پچھوہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے،سب کو درہم برہم کر دیا۔''

(الاعراف: ١٣٤)

''اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پارا تار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جواپے چنر بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موکیٰ! ہمار سے یے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے بیمعبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔''

(الاعراف:۱۳۸)

'' پہلوگ جس کام میں گئے ہیں بہتاہ کیا جائے گا اور ان کا پیکام محض بے بنیاد ہے۔''

(الاعراف:۱۳۹)

"فرمایا کیا الله تعالی کے سوا اور کسی کوتمہارا معبود تبویز کر دوں؟ حالانکہ اس نے تم کوتمام جہان والوں برفوقیت دی ہے۔" (الاعراف: ۱۲۰۰)

''اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جوتم کو بڑی سخت تکیفیں پہنچاتے تھے۔تمہارے بیوُل کو قل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آ زمائش تھی۔' (الاعراف:١٨١) ''اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) سے عیں راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان عیں راتوں کو پورا کیا۔ اور مویٰ (علیہ راتوں کو پورا کیا۔ اور مویٰ (علیہ السلام) نے اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بذظم لوگوں کی رائے پڑل مت کرنا۔'' (الاعراف:۱۴۲)

''اور جب موی (علیہ السلام) ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہر گرنہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہووہ اگر اپنی جگہ پر برقر ارد ہاتو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر بخلی فرمائی تو بخلی نے اس کے پر نچے اڑا دیئے اور موئ (علیہ السلام) بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آپ کی جناب میں تو ہر حب ہوش میں آپ کی جناب میں تو ہر کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ برایمان لانے والا ہوں۔'' (الاعراف ۱۳۳۱)

''ارشاد ہوا کہ اے موئی! میں نے پیغیمری اور اپنی ہم کلامی ہے اور لوگوں پرتم کو امتیاز دیا ہے تو

جو کچھتم کو میں نے عطا کیا ہے اس کولواور شکر کرو۔' (الاعراف:۱۳۴) ''اور ہم نے چند تختیوں پر ہرقتم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو ککھ کر دی، تم ان کو لوری

طاقت سے بکڑلواورا پی قوم کو حکم کرو کہان کے اچھے اچھے احکام پرعمل کریں،اب بہت جلدتم لوگوں کوان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔'' (الاعراف:۱۴۵)

''میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھے لیس تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہمایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا کیں اور اگر گراہی کا راستہ دیکھے لیس تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیس۔ بیاس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔'' (الاعراف: ۱۳۷۱)

''اور بیلوگ جنہوں نے ہماری آیوں کواور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام

غارت گئے۔ان کو وہی سزا دی جائے گی جو پھے پیر تے تھے۔''(الاعراف:۱۴۷) ''اورمویٰ (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود تھہرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے بینہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کوکوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔'' (الاعراف:۲۸۱)

''اور جب نادم ہوئے اورمعلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پررحم نہ کرےاور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔'' (الاعراف:۱۳۹)

''اور جب مویٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہتم نے میرے بعد یہ بڑی بُری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر کی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھیٹنے لگے۔ ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے! ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیس تو تم مجھ پر دشمنوں کومت ہناؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذمل میں مت شار کرو۔' (الاعراف: ۱۵۰)

''مویٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کو بھی اور ہم دونوں کواپٹی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔'' (الاعراف:۱۵۱)

'' بے شک جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلدان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی اور ہم افتر اپردازوں کو الیم ہی سزا دیا کرتے ہیں۔'' (الاعراف:۱۵۲)

''اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے بھروہ ان کے بعد تو بہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس تو بہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ، رحمت کرنے والا ہے۔'' (الاعراف:۱۵۳) "اور جب موی (علیہ السلام) کا عصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضابین میں ان لوگوں کے لیے جواپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔" (الاعراف:۱۵۳)
"اور موی (علیہ السلام) نے سر آ دمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلہ نے آ پیڈا تو موی (علیہ السلام) عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور جھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقو فوں کی حرکت پرسب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان ہے۔ جس کو تو چا ہے گراہی میں ڈال دے اور جس کو چا ہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔" (الاعراف: ۱۵۵)

"اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیا پر محیط ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔"

(الاعراف:۲۵۱)

''اور قوم مولیٰ میں ایک جماعت الی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انساف بھی کرتی ہے۔'' (الاعراف:۱۵۹)

''اورہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی اورہم نے موئی (علیہ السلام) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر خص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کرلیا اور ہم نے ان پر ابر کوسایے گئن کیا اور ان کومن وسلوی (تر نجبین اور بٹیریں) پہنچا کیں ، کھاؤ نفیس چیز ول سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔' (الاعراف: ١٦٠)

''اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد تھے اس

''اور جب کدان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہتم ایسے اوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہو جن کواللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو تخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جوب دیا کہ تمہارے رب کے روبروعذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید بیدڈ رجائیں۔''

(الاعراف:١٦٢)

''سوجب وہ اس کو بھول گئے جوان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جواس بری عادت مے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑلیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔'' (الاعراف:١٢۵)

''یعنی جب وہ جس کام ہےان کومنع کیا گیا تھا اس میں حدے نگل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندرین جاؤ۔'' (الاعراف:۲۶۱)

''پھر ان پیغیروں کے بعد ہم نے موی اور ہارون (علیجا السلام) کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔'' (یونس: ۵۵)

''پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً بیصری جادو ہے۔''(یونس:۷۶)

''مویٰ (علیه السلام) نے فرمایا کہ کیاتم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پیخی الیں بات کہتے ہوکیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔'' (یونس: ۷۷) ''وہ لوگ کہنے گئے کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دوجس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو یایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو

تبھی نہ مانیں گے۔'' (یونس:۸۷)

''اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔'' (یونس: ۹۵) ''پھر جب جادوگر آئے تو مویٰ (علیہ السلام) نے ان سے فر مایا کہ ڈالو جو پچھتم ڈالنے والے ہو۔'' (یونس: ۸۰)

''سو جب انہوں نے ڈالا تو موئ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بیہ جو پھھتم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے اللہ ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا۔''(یونس:۸۱)

''اورالله تعالیٰ حق کواپنے فرمان سے ثابت کردیتا ہے گومجرم کیسا ہی نا گوار مجھیں۔'' (پونس:۸۲)

''پی موی (علیہ السلام) پر ان کی قوم میں سے صرف قدر ہے قلیل آ دمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اسپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پنچائے اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہوہ حدسے باہر ہوجا تا تھا۔' (یونس:۸۳) ''اور موی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر تو کل کرواگرتم مسلمان ہو۔' (یونس:۸۴)

''انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تو کل کیا اے ہمارے پر دردگار! ہم کو ان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا۔'' (یونس:۸۵)

''اور ہم کواپنی رحمت سے ان کافرلوگوں سے نجات دے۔'' (یونس:۸۲)

"اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہتم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیےمصر میں گھر برقر ارر کھواور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار د بے لوادر نماز کے یا ہندر ہواور آب مسلمانوں کو بثارت دے دیں۔ "(یونس:۸۷)

''اورمویٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا اے ہمارے رب! تو نے فرعون کواور اس کے سرداروں کوسامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔اے ہمارے رب! (ای واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔اے ہمارے رب! ان کے مالوں کونیست و نابود کر دے اور ان کے دلول کو سخت کر دے سویہ ایمان نہ لانے پائیں یہال تک کہ دردناک عذاب کود کیچر لیں۔' (پونس:۸۸)

''حق تعالیٰ نے فرمایا کہتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی،سوتم ثابت قدم رہواور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کوعلم نہیں'' (یونس: ۸۹)

''اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھران کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ جب ڈو بنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔'' (یونس: ۹۰)

''(جواب دیا گیا که) اب ایمان لاتا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔''(یونس:۹۱)

''سوآج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تا کہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہے آ دمی ہماری نشانیوں سے عافل ہیں۔''(یونس:۹۲) ''اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔سوانہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا تھینی بات ہے کہ آ پ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔''(یونس:۹۳)

''(یادر کھو جب کہ) ہم نے مویٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔'' (ابراہیم:۵)

''جس وقت مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جواس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جوتمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑ کیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی

طرف سےتم پر بہت بڑی آ زمائش تھی۔'' (ابراہیم:۲)

"موی (علیه السلام) نے کہا کہ اگرتم سب اور روئے زمین کے تمام انسان الله کی ناشکری كرين تو تبھى الله بے نياز اور تعريفوں والا ہے۔" (ابراہيم: ٨)

''نہم نے موکی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہتم میرے سوائسی کو ا پنا کارساز نه بنانا۔ ' (بنی اسرائیل:۲)

''اے ان لوگوں کی اولا د! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گڑا ر بنده تھا۔''(بنی اسرائیل:۳)

''ہم نے بنواسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہتم زمین میں دوبار فساد بریا کرد گے اورتم بڑی زبردست زیاد تیاں کرو گے۔' (بنی اسرائیل:۸)

''ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پرایخ بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑا کے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا بیہ وعده پورا ہونا ہی تھا۔'' (بنی اسرائیل:۵)

'' پھر ہم نے ان پرتمہارا غلبہ دے کرتمہارے دن پھیرے اور مال اور اولا د سے تمہاری مدد کی اور تمهیں بڑے جھے والا بنا دیا۔ " (بنی اسرائیل: ۲)

"الرتم نے اچھے کام کیے تو خود اینے ہی فائدہ کے لیے، اور اگرتم نے برائیال کیس تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دوسرے بندول کو بھیج دیا تا کہ) وہ تمہارے چبرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھرائی مسجد میں کھس جائیں اور جس جس چیزیر قابویا ئیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔'' (بنی اسرائیل: ۷)

''ہم نے مویٰ کونومعجز ہے بالکل صاف صاف عطا فرمائے' تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ کے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موی ! میرے خیال میں تجھ یر جادو کر دیا گیاہے۔'(بنی اسرائیل:۱۰۱)

## 

''مویٰ نے جواب دیا کہ بیتو تخصِی علم ہو چکا ہے کہ آسان زمین کے پروردگار ہی نے بیہ مجزے دکھانے ،سمجھانے کونازل فرمائے ہیں، اے فرعون! میں توسمجھر ہا ہوں کہ تو یقیناً برباد وہلاک کیا گیا ہے۔'' (بنی اسرائیل:۱۰۲)

''آ خر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیر دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کوغرق کر دیا۔' (بنی اسرائیل:۱۰س)

"اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پرتم رہوسہو ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کوسمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔" (بنی اسرائیل:۱۰۴)

''جبکہ مویٰ نے اپنے نو جوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں،خواہ مجھے سالہا سال چلنا پڑے۔'' (الکہف: ۲۰)

''جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچ وہاں اپنی مجھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اینا راستہ بنالیا۔'' (الکہف:۲۱)

''جب بدودنوں وہاں سے آ گے بڑھے تو مویٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کدلا ہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔'' (الکہف: ٦٢)

''اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جبکہ ہم پھر سے ٹیک لگا کر آ رام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔اس مچھلی نے ایک انو کھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنالیا۔'' (الکہف:۹۳)

''مویٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے''(الكہف:۱۴۲)

''پی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحت عطا فر مار کھی تھی اورا سے اپنے یاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔'' (الکہف: ۲۵)

"اس سے موی نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔" (الکہف:۲۲) "اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔" (الکہف: ۲۷)

''اورجس چیز کوآپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہواس پرصبر کربھی کیے سکتے ہیں؟''

(الكيف: ٦٨)

''موسیٰ نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا یا کیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نه کرون گائن (الکهف: ٦٩)

''اس نے کہااچھااگرآ پ میرے ساتھ ہی چلنے پراصرار کرتے ہیں تو یادر ہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھنہ یو چھنا جب تک کہ میں خوداس کی نبیت کوئی تذکرہ نہ کروں '' (الکہف: ۵) '' چروہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیئے،مویٰ نے کہا کیا آپ اے توڑ رہے ہیں تا کہ شتی دالوں کو ڈبودیں، یہ تو آپ نے بری (خطرناك) بات كردي-" (الكهف: 4)

"اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہددیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہر گر صبر نہ کر سكے گا۔'(الكيف: ٢٢)

''موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیئے اور مجھے اینے کام میں تنگی میں نہ ڈالے۔''(الکیف:۲۲)

'' پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑ کے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا، موک نے کہا کہ کیا آب نے ایک یاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ میشک آپ نے تو بڑی ناپندیدہ حرکت کی۔''(الکہف:۴۷)

''وہ کہنے گئے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔'' (الكيف: 24)

"موی (علیدالسلام) نے جواب دیا اگراب اس کے بعد میں آپ سے سی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیٹک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے (حد) عذر كوبينج كييه '(الكهف:٢١) '' پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کران سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جوگرائی جائتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، موئی (علیہ السلام) کہنے لگے اگر آپ جاہتے تو اس پر اجرت لے لئے۔'' (الکھف: 22)

''اس نے کہا بس بیرجدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔'' (الکہف: ۷۸)

'' کشتی تو چندمسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک (صحیح سالم) کشتی کو جبرا ضط کر لیتا تھا۔'' (الکیف: 49)

''اوراس لڑ کے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں بیانہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز ویریشان نہ کردے'' (الکہف: ۸۰)

''اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پا کیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔'' (الکہف: ۸۱)

''دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دویتیم بچے ہیں جن کا خزاندان کی اس دیوار کے نیچے ذُن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہر بانی اور رحمت سے نکال لیس، میں نے اپنی رائے سے کوئی کا منہیں کیا، یتھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔''

(الكهف: ۸۲)

"اس قرآن میں مویٰ (علیہ السلام) کا ذکر بھی کرجو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔" (مریم: ۵۱)
" بہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے نداکی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔"
(مریم: ۵۲)

"اورائي خاص مهرباني سے اس كے بھائى كونى بناكر فرمايا\_" (مريم: ۵۳)

" تحقیموی (علیه السلام) کا قصه بھی معلوم ہے۔" (طد: ۹)

''جبکداس نے آگ دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذراسی دیر تھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے رائے کی اطلاع پاؤں۔'' (ط:۱۰)

"جبوه و بال ينجي تو آواز دي گئي اے موسیٰ!" (طه:۱۱)

''یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جو تیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔'' (ط: ۱۲)

''اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے اب جو وقی کی جائے اسے کان لگا کریں۔'' (ط :۱۳) ''میٹک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔'' (ط :۱۲)

'' قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہر شخص وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔'' (طہ: ۱۵)

''پس اب اس کے یقین سے مجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جواس پرایمان نہ رکھتا ہواور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔'' (طلہ: ۱۲)

"اے موی ! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟" (ط: ۱۷)

''جواب دیا کہ بیرمیری لاٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگا تا ہوں اور جس سے میں اپنی بکر یوں کیلئے ہے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔'' (طہ: ۱۸)

"فرمایااےموی !اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔" (ط ۱۹)

''ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔'' (طر: ۲۰)

"فرمایا بے خوف ہوکراسے بکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔" (طر: ۲۱)

''اور اپنا ہاتھا پنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا کیکن بغیر کسی عیب (اور روگ ) کے بید دوسرامعجزہ ہے۔'' (ط:۲۲) '' يهاس ليے كه بم تجھے اپنى بوى بوى نشانياں دكھانا جاہتے ہیں۔'' (ط:٣٣) "اب تو فرعون کی طرف جااس نے بردی سرکشی مجار کھی ہے۔" (ط:۲۲) ''مویٰ (عَالِیلاً) نے کہااے میرے بروردگار! میراسینه میرے لیے کھول دے۔'' (ط: ۲۵)

''اورمیرے کام کو مجھے برآ سان کردے۔'' (طلہ:۲۲)

''اورمیری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔'' (طلہ: ۲۷)

" تا كەلوگ مىرى بات اچھى طرح سمجھ شكيىں ـ" (طە: ۲۸)

''اور میراوز برمیرے کئے میں سے کر دے۔'' (طہ:۲۹)

''یعنی میرے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو'' (ط' : ۳۰)

''تواس ہے میری کمرکس دیے۔'' (طہ: ۳۱)

''اورات میراشر یک کارکردے۔'' (طلہ:۳۲)

'' تا که ہم دونوں بکثرت تیری شبیح بیان کرس۔'' (طلہ:mm)

"اور بکثرت تیری باد کرس" (طه: ۳۲)

"ببشك تو مهين خوب و كھنے بھالنے والا ہے۔" (طلہ: ۳۵)

"جناب بارى تعالى نے فرمايا موى تيرے تمام سوالات يورے كرديے گئے "(طر:٣١) ''ہم نے تو تبچھ پرایک باراوربھی بڑااحسان کیا ہے۔'' (طہ: ۳۷)

"جبكه ہم نے تیری مال كووہ الہام كيا جس كا ذكراب كيا جار ہاہے\_" (ط: ٣٨)

'' کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اورخوداس کا دعمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت ومقبولیت تجھ پر ڈال دی تا کہ تیری پرورش میری آئکھوں کےسامنے کی جائے۔'' (طہ:۳۹)

''(یاد کر) جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہدرہی تھی کہ اگرتم کہوتو میں اسے بتا دوں جواس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر ہے ہم نے تحقی پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آ تکھیں

ٹھنڈی رہیں اور و مملین نہ ہو۔ اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے تم سے

بچالیا، غرض ہم نے تحقیے اچھی طرح آ زمالیا پھرتو کئی سال تک مدیان کے لوگوں میں تشہرارہا، پھر نقد برالہٰ کے مطابق اے موکیٰ! تو آیا۔'' (ط:۴۰)

"اور میں نے تحقی خاص اپنی ذات کے لیے پیند فرمالیا۔" (طله: ۲۱۱)

''اب تواپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جااور خبر دار میرے ذکر میں ستی نہ کرنا۔'' (طلا : ۴۲)

> ''تم دونوں فرعون کے پاس جاؤاس نے بڑی سرکثی کی ہے۔ (ط:۳۳) ''

''اسے زمی ہے سمجھاؤ کہ شایدوہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔'' (طد:۴۴)

'' دونوں نے کہااے ہمارے رہا! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی خہرے یا اپنی سرکٹی میں بڑھ نہ جائے۔'' (طلہ: ۴۵)

"جواب ملا كهتم مطلقاً خوف نه كرومين تمهار بساته مون اورسنتاد ميمار بون گاـ" (ط:٢٦)

"تم اس کے پاس جا کرکھو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیر ہیں تو ہمارے ساتھ بن اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لئے کر آئے

میں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔" (ط: ۲۸)

"ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کیلئے عذاب ہے۔" (طلہ : ۸۸)
"فرعون نے یو چھا کہ اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟" (طلہ : ۴۹)

''جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرائیک کواس کی خاص صورت ،شکل عنایت فرمائی پھرراہ بچھا دی۔'' (ط: • ۵)

''اس نے کہااچھا یہ تو بتاؤا گلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔'' (طلہ:۵۱)

''جواب دیا کدان کاعلم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔'' (ط: ۵۲)

"ای نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے رائے بیں اور آسان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، چراس برسات کی وجہ سے مختلف قتم کی پیداوار بھی ہم ہی

پیداکرتے ہیں۔" (طا:۵۳)

''تم خود کھاؤ اور اپنے چو پایوں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔'' (طلہ:۵۳)

''ای زمین میں ہے ہم نے تہمیں پیدا کیا اور اس میں پھر واپس لوٹا کیں گے اور اس سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔'' (ط: ۵۵)

''ہم نے اے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔'' (ط:۵۲) '' کہنے لگا اے موکیٰ! کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔'' (ط:۵۷)

''اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔'' (طلن ۵۸)

''موکیٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہوجا کیں۔'' (طلہ: ۵۹)

'' پس فرعون لوٹ گیا اوراس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کیے پھر آ گیا۔'' (طہ: ۲۰)

''مویٰ (علیہ السلام) نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چگی، اللہ تعالی پر جھوٹ اور افتر انہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے، یا در کھو وہ بھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی'' (طلہ: ۲۱)

''پس بیلوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہوگئے اور حیمپ کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔'' (طلہ: ۲۲)

" کہنے گئے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔" (ط : ۲۳)

'' تو تم بھی اپنا کوئی داؤاٹھا نہ رکھو، پھرصف بندی کر کے آؤ۔ جو آج غالب آگیا وہی بازی

لے گیا۔"(ط:۱۲۲)

'' کہنے لگے کہاہے مویٰ! یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔'' (طہ: ۲۵)

''جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔اب تو مویٰ (علیہالسلام) کویہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی

رسیاں اورلکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔" (ط: ۲۲)

"پسموی (علیه السلام) نے اپنے دل ہی دل میں ڈرمحسوں کیا۔" (ط: ١٤)

"جم نے فرمایا کچھ خوف نه کریقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔" (طہ: ۲۸)

''اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کدان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے بیصرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے

كامياب نبيس موتا-" (طه: ١٩)

''اب تو تمام جادوگر تحدے میں گر پڑے اور پکاراٹھے کہ ہم تو ہارون اورمویٰ (علیہاالسلام) کے رب برایمان لائے۔'' (طلہ: 20)

''فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً بہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، (سنلو) میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کرتم سب کو مجبور کے تنوں میں سولی پر کشکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو

جائے گا کہ ہم میں ہے کس کی مارزیادہ سخت اور دیریا ہے۔'(طر: الم)

''انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم مجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکیں اوراس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو تو جو پچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو

کچھ بھی حکم چلاسکتا ہے وہ اس دنیوی زندگی میں ہی ہے۔'' (طہ: ۲۷) ب

''ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور (خاص کر) جادوگری (کا گناہ) جس پرتم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی

رہے والا ہے۔" (طر:۲۷)

"بات يهى ہے كہ جو بھى كنهكار بن كرالله تعالى كے بال حاضر ہوگا اس كے ليے دوزخ ہے،

جہاں نەموت ہوگی اور نەزندگی۔" (طله:۲۷)

"اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہول گے اس کیلئے بلندویالا درج میں'' (ط: 20)

'' ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہرائ شخص کا جو یاک ہوا۔'' (طہ:۲۷)

''ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خنگ راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر'' (طلہ: ۷۷)

'' فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا حانے والا تھا۔'' (طد : ۷۸)

'' فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔'' (طلہٰ ۹۰)

''اے بنی اسرائیل! دیکھوہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من وسلوی اتارا۔'' (طلہ: ۸۰)

''تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اوراس میں حد سے آ گے نہ بڑھو ورنہتم پرمیراغضب نازل ہوگا اور جس برمیراغضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔'' (طلہ:۸۱)

" ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہول جو توبر کریں ایمان لا کیں نیک عمل کریں اور راہ راست بر بھی رہیں۔" (طر: ۸۲)

''اےمویٰ! تجھے اپنی قوم ہے ( غافل کر کے ) کون می چیز جلدی لے آئی؟ (طہ:۸۳)

'' کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہوجائے۔'' (طلہ:۸۴)

'' فرمایا: ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آ زمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔'' (طد:۸۵) ''پس موی (علیہ السلام) سخت غضبناک ہوکر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمجمعلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔' (ط:۸۲)

''انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار ہے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زبورات قوم کے جو بوجھ لاد دیئے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔'' (ط: ۸۷)

'' پھراس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے گی می آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موٹ کا بھی لیکن موٹ بھول گیا ہے۔'' (ط:۸۸)

'' کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں و کیھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔'' (ط: ۸۹)

''اور ہارون (علیہ السلام) نے اس سے پیلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو! اس 'مچھڑ سے سے تو صرف تمہاری آ زمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پرورد گار تو اللہ رحمٰن ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرواور میری بات مانتے چلے جاؤ۔'' (طر: ۹۰)

''انہوں نے جواب دیا کہ موکیٰ (علیہ السلام) کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔'' (طدٰ:۹۱)

''مویٰ (علیہ السلام) کہنے گے اے ہارون! انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے کجھے کس چیز نے روکا تھا۔'' (طد:۹۲)

'' که تو میرے چیچے نه آیا، کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا۔'' (طہ:۹۳)

''ہارون (علیہ السلام) نے کہا اے میرے مال جائے بھائی! میری داڑھی نہ پکڑ اورسر کے بال نہ مھینج، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ (نہ) فرمائیں کہ تو نے بی

اسرائيل مين تفرقه وال ديا اورميري بات كا انتظار نه كيا ـ " (ط : ۹۳)

"موی (علیه السلام) نے یو چھا سامری تیراکیا معاملہ ہے۔" (ط: ۹۵)

''اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو آئیس دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستاد ہ اللی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے بیہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔' (ط: ۹۲)

'' کہااچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی دعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا،اوراب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔'' (طر: ۹۷)

''اصل بات یمی ہے کہتم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سواکوئی پرسش کے قابل نہیں۔اس کاعلم تمام چیزوں پر حادی ہے۔'' (ط: ۹۸)

''اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی واردا میں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے یاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔'' (طہ: 99)

''اس سے جومنہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بو چھ لا دے ہوئے ہوگا۔''

(ط:۱۰۰)

''یہ بالکل سیج ہے کہ ہم نے موک وہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ ونصیحت والی کتابعطا فرمائی۔'' (الانبیاء: ۴۸)

''اور جب آپ کے رب نے مویٰ (عَالِیلا) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔'' (الشعراء: ۱۰)

''قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پر ہیزگاری نہ کریں گے۔'' (الشعراء:۱۱)

''مویٰ (مَلِیْلاً) نے کہامیرے پروردگار! مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جبٹلا نہ دیں۔''

(الشعراء:١٢)

''اور میرا سینہ تنگ ہورہا ہے میری زبان چل نہیں رہی پس تو بارون کی طرف بھی (وحی)

جيج " (الشعراء:١٣)

''اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔''(الشعراء:۱۴)

''جناب باری نے فرمایا: ہرگز ایسا نہ ہوگا،تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔'' (الشعراء:1۵)

''تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔'' (الشحراء:١٦)

'' کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کر دے۔'' (الشعراء: ۱۷)

'' فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بحیین کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گذارے؟'' (الشعراء:۱۸)

'' پھرتو اپنا وہ کام کر گیا جوکر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔'' (الشعراء:١٩)

''(حضرت) موی (علیه السلام) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔'' (الشعراء: ۲۰)

''پھرتم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کردیا۔'' (الشعراء:۲۱)

''مجھ پر تیرا کیا یمی وہ احسان ہے؟ جھے تو جمّا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔'' (الشعراء:۲۲)

''فرعون نے کہارب العالمین کیا (چیز) ہے۔'' (الشعراء ۲۳۰)

''(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا وہ آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے اگرتم یقین رکھنے والے ہو۔'' (الشعراء:۲۲)

'' فرعون نے اپنے اردگرد والوں ہے کہا کہ کیاتم سنہیں رہے؟'' (الشعراء:۲۵)

''(حضرت) مویٰ (علیه السلام) نے فرمایا وہ تبہارا اور تبہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار

ہے۔" (الشعراء:٢١)

"فرعون نے کہا (لوگو!) تمہارا بدرسول جوتمہاری طرف جیجا گیا ہے بیتو بقیناً دیوانہ ہے۔" (الشعراء:۲۷)

''(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا: وہی مشرق ومغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے، اگرتم عقل رکھتے ہو۔'' (الشعراء:۲۸)

''فرعون کہنے لگاسن لے! اگر تو نے میر ہے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔'' (الشعراء:۲۹)

''مویٰ (علیہ السلام) نے کہااگر چہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ (الشعراء: ۳۰) ''فرعون نے کہااگر تو پچوں میں سے ہتو اسے پیش کر۔'' (الشعراء: ۳۱)

''آپ نے (ای وقت) اپنی لاُٹھی ڈال دی جواجا ٹک تھلم کھلا (زبردست) اژ دھا بن گئے۔'' (الشعراء:۳۲)

''اورا پنا ہاتھ تھنچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کوسفید چمکیلا نظر آنے لگا۔'' (الشعراء:۳۳)

'' فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی بیتو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے۔'' (الشعراء:۳۳)

'' یہ تو چاہتا ہے کہاپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سر زمین سے ہی نکال دے، بتاؤاب تم کیا حکم دیتے ہو۔'' (الشعراء:۳۵)

''ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کومہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے'' (الشعراء:۳۲)

''جوآپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔'' (الشعراء: ۳۷)

'' چرایک مقرر دن کے وعدے پرتمام جادوگر جمع کیے گئے۔(الشحراء:۳۸) ''اور عام لوگوں سے بھی کہد دیا گیا کہتم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے؟''(الشعراء:۳۹)

## بالله ورقر آن كي مشتركه با تمي

'' تا كداگر جادوگر غالب آجائيں تو ہم ان ہى كى پيروى كريں۔' (الشعراء: ٩٨) ''جادوگر آكر فرعون سے كہنے لگے كداگر ہم جيت گئے تو ہميں كچھ انعام بھى ملے گا؟ (الشعراء:١٨)

'' فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوشی ہے ) ہلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔'' (الشعراء:۴۲)

''(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جادوگروں سے فر مایا جو پچھتہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔'' (الشعراء ۳۳۰)

''انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قتم! ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔''(الشّعراء:۴۴)

''اب (حضرت) موی (علیه السلام) نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اس وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کونگلنا شروع کر دیا۔'' (الشعراء:۴۵)

"پدد مکھتے ہی جادوگر باختیار بجدے میں گر گئے۔" (الشعراء:۲۲)

''اورانہوں نے صاف کہددیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پرایمان لائے۔'' (الشعراء: ۲۵) ''لینی موئی (علیہ السلام) اور ہارون کے رب بر۔'' (الشعراء: ۴۸)

''فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلےتم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سوتمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا ہتم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کوسونی پر لاکا دوں گا۔'' (الشعراء: ۴۹)

''انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہی ہیں۔'' (الشعراء: ۵۰)

"اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارارب ہماری سب خطائیں معاف فرمادے گا۔" (الشعراء: ۵۱)

بانبل اور قرآن کی مشتر که باتیں کے کھی گائی کا اور قرآن کی مشتر کہ باتیں

''اور ہم نے مویٰ کو وی کی کہہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤگے۔'' (الشعراء:۵۲)

'' کہ یقیناً بیرگروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔'' (الشعراء: ۵۲٪)

''اوراس پریہ ہمیں سخت غضبناک کررہے ہیں۔'' (الشعراء:۵۵) ''اوریقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنار ہنے والے۔'' (الشعراء:۵۱)

''بلاآ خرہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے۔'' (الشعراء: ۵۷) '

''اورخز انوں ہے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔'' (الشعراء:۵۸)

''اس طرح ہوااور ہم نے ان (تمام) چیز وں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔'' (الشعراء:۵۹)

"بن فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔" (الشعراء: ١٠)

''پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو مویٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقینا کیڑ لیے گئے۔'' (الشعراء:۲۱)

''مویٰ نے کہا، ہرگزنہیں، یقین مانو! میرا رب میرے ساتھ ہے جوضرور مجھے راہ دکھائے گا۔'' (الشعراء:٦٢)

''ہم نے مویٰ کی طرف وتی بھیجی کہ دریا پراپٹی لاٹھی مار، پس ای وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کامثل بڑے پہاڑ کو ہو گیا۔'' (الشعراء:۲۳)

"اور ہم نے ای جگہ دوسروں کونز دیک لا کھڑا کر دیا۔" (الشعراء:٦٣)

'' پھراورسب دوسروں کو ڈبودیا۔'' (الشعراء:۲۲) ۔

''یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔'' (الشعراء: ٦٧) ''اور بیشک آپ کارب بڑائی غالب ومہر بان ہے۔'' (اہشٹراء: ٦٨)

"(یاد ہوگا) جبکہ موی (علیہ السلام) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی

ہ، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے ۔ پاس آجاؤں گا تا کہتم سینک تاپ کرلو۔' (اتمل: ۷)

''جب وہاں پنچو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جواس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جواس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔'' (انمل:۸) ''موٹی! سن بات بہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت۔ (انمل:۹)

''تو اپنی لاتھی ڈال دے،موئی نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے بیٹے پھیر کر بھاگے اور بلیٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موئی! خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغیر ڈرانہیں کرتے۔''(انمل ۱۰۰)

''لیکن جولوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہر بان ہوں۔'' (انمل:۱۱)

''اورا پنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چیکیلا ہوکر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو نونشانیاں لے کرفرعون اوراس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔'' (انمل ۱۲۰)

''پس جب ان کے پاس آ تکھیں کھول دینے والے ہمارے مجمزے پہنچے تو وہ کہنے لگے بیاتو صریح جادو ہے۔''(انعمل ۱۳۰۱)

''انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس د کیھے لیجئے کہ ان فتنہ پر دازلوگوں کا انجام کیسا کچھے ہوا۔'' (انمل ۱۴۴)

''نہم آپ کے سامنے موئی اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوامیان رکھتے ہیں۔'' (انقصص:۳)

''یقیناً فرعون نے زمین میں سرکٹی کررکھی تھی اور وہاں کےلوگوں کو گروہ گروہ بنارکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کےلڑکوں کو تو ذیح کر ڈالٹا تھا اور ان کی لڑ کیوں کو زندہ چیوڑ دیتا تھا بیشک وشیہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔'' (لقصص ہم)

'' چر ہماری جا ہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا

اور جم انهیں کو پیشوا اور ( زبین ) کا دارث بنا کیں ۔ '' (القصص: ۵)

''اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے کشکروں کووہ دکھا کیں جس سے وہ ڈررہے ہیں۔'' (انقصص:۲)

''ہم نے موکی (علیہ السلام) کی ماں کو وقی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہوتو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈرخوف یا رخ غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹا نے والے ہیں۔'' (افقص دے) ''ہ خرفزعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھالیا آخر کاریجی بچہان کا دشمن ہوا اور اان کے رخ کا باعث بنا بچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے شکر تھے ہی خطار کا۔'' (افقص ہے) باعث بنا بچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے شکر تھے ہی خطار کا۔'' (افقص ہے) ''مکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنالیں اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے ہے۔'' (افقص ہے)

''مویٰ (علیه السلام) کی والدہ کا دل بے قرار ہوگیا قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے ہیاس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔' (القصص: ۱۰)

''موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے بیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کاعلم بھی نہ ہوا۔'' (انقصص:۱۱)

''ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موکٰ (علیہ السلام) پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر انا بتاؤں جواس بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس نیچے کے خیرخواہ'' (لقصص:۱۲)

'' پس ہم نے اسے اس کی مال کی طرف واپس پہنچایا، تا کہ اس کی آ تکھیں شعنڈی رہیں اور آ زردہ غاطر نہ ہواور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' (القصص:۱۳) ''اور جب موی (علیہ السلام) اپنی جوانی کو پہنے گئے اور پورے توانا ہوگئے ہم نے انہیں حکمت وعلم عطافر مایا، نیکی کرنے والوں کو ہم ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔' (اقصص ۱۹۲۰)
''اور موی (علیہ السلام) ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دو سرا اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریادگی، میں سے، اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریادگی، جس پرموئ (علیہ السلام) نے اس کے مکا مارا جس سے وہ مرگیا موی (علیہ السلام) کہنے لگے جس پرموئ (علیہ السلام) کہنے گئے ۔ اس کے مکا مارا جس سے وہ مرگیا موی (علیہ السلام) کہنے گئے ۔ نیو شیطانی کام ہے، یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔' (اقصص:۱۵)
'' پھر دعا کرنے گئے کہ اے پروردگار! میں نے خود اپنے او پرظلم کیا تو مجھے معاف فرما وے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخش اور بہت مہر بانی کرنے والا ہے۔' (اقصص:۱۲)
'' کہنے گئے اے میرے رب! جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔' (اقصص:۱۵)

''صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کوشہر میں گئے کہ اچا نک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موی (علیہ السلام) نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بے راہ ہے۔ (القصص: ۱۸)

''پھر جب اپنے اور اس کے دہمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موئی (علیہ السلام) کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو آل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو تو ملک میں ظالم وسرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا بیا ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔'' (انقصص:۱۹) ''شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موئی! یہاں کے سردار تیر قبل کا مشورہ کررہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان۔'' (انقصص:۲۰) ''پس موئی (علیہ السلام) وہاں سے خوفز دہ ہوکر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔'' (انقصص:۲۱)

د''ور جب مدیان کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ

لے چلے گا۔ '(القصص:٢٢)

''مدیان کے پانی پر جب آپ پنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دوعورتیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہلوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔'(القصص:۲۳)

''پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو پچھ بھلائی میری طرف اتارے ہیں اس کامختاج ہوں۔' (اقصص ۲۲۰) ''استے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم وحیا سے چلتی ہوئی آئی کہنے گی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں، جب حضرت موئی (علیہ السلام) ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیارتو وہ کہنے گئے اب نہ ڈرتو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔' (اقصص ۲۵۰) ''ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آب جی ہو مضبوط اور امانت دار ہو۔' (القصص ۲۲۰) اجرت پررکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔' (القصص ۲۲۰) ''اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں کئی سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔' (القصص ۲۲۰) ''اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں کڑکوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ''اس ر مبر پر) کہ آپ آٹے سال تک میرا کام کاح کریں۔ ہاں اگر آپ دی سال بورک کی سے میں نے ہرگر نہیں چاہتا کہ آپ کوک کی سے میں نے ہرگر نہیں چاہتا کہ آپ کوک کی شفت میں ڈالوں اللہ کومنظور ہے تو آگے چل کر آپ جمعے بھلا آ دی یا کی گیں گے۔''

القصص : ١٤)

''موی (علیہ السلام) نے کہا، خیرتو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئ، میں ان دونوں مرتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پرکوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو پھھ کہدرہے ہیں اس پراللہ (گواہ ادر) کارسازہے''(انقصص: ۲۸)

"جب حضرت موی (عَالِينه) نے مدت بوری کرلی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور

کی طرف آگ دیکھی، اپنی ہیوی سے کہنے گئے تھہرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے

کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تا کہتم سینک لو۔" (القصص: ٢٩)

"پس جب وہاں پنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے
آواز دیۓ گئے کہ اے موئی! یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔" (القصص: ٣٠)

"اور بیر (بھی آواز آئی) کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح
پھن پھن بھنا رہی ہے تو پیٹے پھیر کر واپس ہوگئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، ہم نے کہا اے موئی!
آگے آڈرمت، یقیناً تو ہرطرح امن والا ہے۔" (القصص: ٣١)

''اپنے ہاتھ کواپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قتم کے روگ کے چبکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید اورخوف سے (بیخ کے لیے) آپنے باز واپنی طرف ملا لے، پس بید دونوں معجز سے تیرے لیے تیرے رب کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب تیرے رب کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب ہے تکم اور نا فرمان لوگ ہیں۔'' (القصص ۳۲)

"موی (علیه السلام) نے کہا پروردگار! میں نے ان کا ایک آ دمی قبل کر دیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قبل کر ڈالیں۔" (القصص: ۳۳)

''اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ فضیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کرمیرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے ، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔'' (القصص ۲۳۴)

''الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا باز ومضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ کمیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے ہتم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے'' (انقصص:۳۵)

''پس جب ان کے پاس مویٰ (علیہ السلام) ہمارے دیئے ہوئے کھلے مجزے لے کر پہنچ تو وہ کہنے لگے۔ بیتو صرف گھڑا گھڑا یا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں کھی پنہیں سنا۔''(لقصص:۳۲) ''حضرت موی (علیہ السلام) کہنے لگے میرارب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جواس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلانہ ہوگا۔'' (انقصص: ۲۳۷)

'' فرعون کہنے لگا اے در بار ہو! میں تو اپنے سواکسی کوتمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کوآگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تقمیر کرتو میں موی کے معبود کوجھا تک لوں اے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔'' (انقصص: ۳۸)

وں اسے یں تو بیلونوں یں سے ہی مان طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب ''اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب

لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔' (القصص:۳۹) ''بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا اب د کھے لے کہ ان

عبالاً کرنام سے اسے اور اس سے مسروں تو پنر کیا اور دریا برد کر دیا اب و چاہے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟(القصص:۴۸)

''اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد

نہ کیے جائیں۔''(القصص:۴۱)

''اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔'' (القصص:۴۲)

''اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موکیٰ (علیہ السلام) کو الیمی کتاب عنایت فرمائی جولوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت ورحمت ہو کر آئی تھی تا کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔''(انقصص:۱۹۲۲)

''اورطور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو تومُو جود تھا اور نہ تُو دیکھنے والوں میں سے تھا۔'' (القصص بہم)

'دلکین ہم نے بہت کی سلیس پیدا کیں جن پر کمی مدتیں گزر گئیں اور نہ تو مدیان کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آتیوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والوں میں (القصص: ۴۵)

''اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آ واز دی بلکہ یہ تیرے پروردہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس بچھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔'' (انقصص:۴۶)

''اگریہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہد اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔''

(القصص: ١٧٧)

''پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے مویٰ (علیہ السلام) اچھا تو کیا مویٰ (علیہ السلام) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔'' (القصص: ۸۸)

'' کہہ دے کہ اگر سیج ہوتو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی الی کتاب لے آؤ جوان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہومیں اس کی پیروی کروں گا۔'' (القصص:۴۹)

''اورہم نے مویٰ (علیہ السلام) کواپی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو (مویٰ علیہ السلام نے جاکر) کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔''

(الزخرف:۲۸)

''جب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہننے لگے۔'' (الزخرف: ۲۸)

''اور ہم انہیں جونشانی وکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تا کہ دوباز آ جا کیں۔'' (الزخرف:۴۸)

''اورانہوں نے کہا اے جادوگر! ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کرجس کا اس نے تجھ سے دعدہ کررکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پرلگ جا ئیں گے۔'' (الزخرف:۴۹) '' پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا انہوں نے ای وقت اپنا قول وقرار توڑ دیا۔'' دائیز نہ نہ ہم

(الزخرف:۵۰)

''اور فرعون نے اپنی قوم میں مناوی کرائی اور کہا اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرانہیں؟ اور میرے (محلوں کے ) نیچے بیز ہریں بہدرہی ہیں، کیاتم دیکھتے نہیں؟ (الزخرف:۵۱) ''بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بے تو قیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔''

(الزخرف:۵۲)

''اچھا اس پرسونے کے کنگن کیول نہیں آپڑے یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔''(الزخرف،۵۳)

''اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان کی، یقیناً بیسارے ہی نافرمان لوگ تھے۔''(الزخرف:۵۴)

'' پھر جب انہوں نے ہمیں غصد دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کوڈبو دیا۔''

(الزخرف:۵۵)

''پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔''(الزخرف:۵۲) ''یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما چکے ہیں جس کے پاس (اللہ کا) باعزت رسول آیا۔''(الدخان: ۱۷)

'' کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کومیرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔'' (الدخان: ۱۸)

''اورتم الله تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔''

(الدخان:١٩)

''اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پٹاہ میں آتا ہوں اس سے کہتم مجھے سنگسار کردو۔''

(الدخان: ۲۰)

"اورا گرتم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔" (الدخان:۲۱)

'' پھرانہوذں نے اینے رب سے دعا کی کہ بیسب گنہگار ہیں۔'' (الدخان:۲۲)

''(ہم نے کہد دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کرنگل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے

كاـ" (الدخان: ٢٣)

''تو دریا کوساکن چھوڑ کر چلا جابلا شبہ بہلشکرغرق کر دیا جائے گا۔'' (الدخان:۲۲)

''وہ بہت سے باغات اور چشمے جھوڑ گئے۔'' (الدخان: ۲۵)

''اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔'' (الدخان:۲۶)

''اوروہ آ رام کی چیزیں جن میں عیش کررہے تھے۔'' (الدخان: ۲۷)

''اسی طرح ہوگیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔'' (الدخان: ۲۸)

''وان برندتو آسان وزمین روئے اور نه انہیں مہلت ملی۔'' (الدخان:۲۹)

''اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (سخت) رسوا کن سزا سے نجات دی۔''

(الدخان: ۳۰)

"(جو) فرعون کی طرف سے (ہورہی) تھی۔ فی والواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والول ميں سے تھا۔" (الدخان: ۳۱)

''اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔'' (الدخان:۳۲) ''اورہم نے انہیں الیی نشانیاں دیں جن میں صریح آ ز ماکش تھی۔'' (الدخان:۳۳)

'' په لوگ تو يېي کهتے ہيں۔'' (الدخان:۳۴)

'' کہ (آخری چیز ) یہی ہمارا کیہلی بار ( دنیا ہے ) مرجانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جا کیں گے۔''(الدخان:۳۵)

''اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہاہے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنااور مجھے فرعون سے اور اس كِعْمَل سے بچااور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔'' (التحریم:۱۱)

''اور داؤد اورسلیمان (علیہاالسلام) کو یاد سیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے

کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔"(الانبہاء:۷۸)

''ہم نے اس کاسیحے فیصلہ سلیمان کوسمجھا دیا۔ ہاں ہرایک کوہم نے حکم وعلم دے رکھا تھا اور داود كے تابع ہم نے پہاڑ كرديئے تھے جو تيج كرتے تھے اور پرند بھى۔ ہم كرنے والے ہى تھے۔''

(الانبهاء:29) "اورہم نے اسے تہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ

مو-كياتم شكرگزار بنوگے؟'' (الانبياء: ٨٠)

''اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تبییح پڑھا کرد اور یرندوں کوبھی (یہی حکم ہے) اور ہم نے اس کے لیےلو ہا نرم کر دیا۔'' (سباء:۱۰)

" که تو پوری یوری زر بین بناادر جوڑوں میں اندازہ رکھتم سب نیک کام کیا کرو۔ (یقین مانو) کہ میں · تمہارے اعمال دیکھر ہاہوں۔" (سباء:۱۱)

'' آ پ ان کی باتوں برصبر کریں اور ہمارے بندے داود (غلیہ السلام) کو یاد کریں جو بردی قوت والاتھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والاتھا۔'' (ص: ۱۷)

''ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صح کوشیج خوانی کرسے" (ص:۱۸)

> ''اور پرندوں کو بھی جمع ہو کرسب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے۔'' (ص:19) "اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔"

(ص:۲۰)

''اور کیا تختیے جھگڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کرمحراب میں آ گئے۔'' (M:(°)

"جب بد (حضرت) داؤد (علیه السلام) کے پاس پہنچے پس بدان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ سیجئے! ہم دوفریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیاد تی گی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔'' (ص:۲۲)

''(سننے) میں میرا بھائی ہے اس کے پاس ننا نوے دنیمیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے لیکن میں بڑی تختی لیکن میہ بھے سے کہدرہا ہے کہ اپنی میہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی تختی برتا ہے۔'' (ص:۲۲)

''آپ نے فرمایا!اس کا اپنی دنیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملا لینے کا سوال بیشک تیرے اوپر ایک ظلم کرتے اوپر ایک طلم کرتے ہیں کہ ) ایک دوسرے پرظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور (حضرت) داؤد (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے گئے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور (پوری طرح) رجوع کیا۔''

(ص:۲۲۲)

''پس ہم نے بھی ان کا وہ ( قصور ) معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نز دیک بڑے مرتبہ والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔'' (ص:۲۵)

''اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیاتم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرواور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللّٰہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یقیناً جولوگ اللّٰہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔'' (ص:۲۲)

"اورجم نے داؤد (علیم السلام) کوزبورعطافرمائی۔" (النساء:١٦٣)

# حضرت سليمان عليه السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جو اس عورت سے پیدا ہوئے جو پہلے اور یاحتی کی بیوی تھی۔ جس کی پوری کہانی بائیبل میں کتاب 2 سموئیل باب 11 تا 13 میں دی گئی ہے۔ (دیکھو صفحہ 99) انجیل متی میں علیہ السلام کے نسب نامہ میں سیر الفاظ درج ہیں۔

''اورداؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اُوریا کی ہوی تھی۔'' (متی صخداول باب۱)
داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام اسرائیل کی بادشاہت کے تخت پر بیشا۔ اور
وہ دریائے فرات سے مصر کی سرحد تک تمام ملک کا بادشاہ تھا اور خدا نے سلیمان علیہ السلام کو
حکمت اور سمجھ اور دل کی وسعت بہت عطا کی ہوئی تھی ۔سلیمان علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ
فرعون کی بیٹی سے بھی شادی کر لی اور اس کے لیے علیحد محل تیار کروایا اس کے علاوہ اس نے خداوند کا گھر یعنی ہیکل بھی تعمیر کروایا جو 7 سال میں بنایا اور دنیا میں سلیمان علیہ السلام بہت خداوند کا گھر یعنی ہیکل بھی تعمیر کروایا جو 7 سال میں بنایا اور دنیا میں سلیمان علیہ السلام بہت

اور بہت بڑاانصاف کرنے والامشہورتھا۔

وہ خداوند سے محبت رکھتا تھا اور اپنے باپ داؤدعلیہ السلام کے آئین پر چلتا تھا اور او نچی جگہوں پر قربانی کرتا تھا۔

جب وہ ہیکل کی تعمیر کررہا تھا تو خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ بیگھر جوتو بنا تا ہے سواگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے کلموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کران پر عمل کرے تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا۔ اور میں ہی بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کوترک نہ کروں گا۔ بائیبل باب6 آیت 12 اور 13۔

سلیمان علیہ السلام نے اپنے بڑے (سوتیلے) بھائی اونیا کو جوتخت کا دعویدار تھا قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے داؤد کے سپہ سالار ہوآ ب کو بھی قتل کروا دیا۔ (کتاب اسلاطین، باب ک) جب بیکل تغییر ہوگیا تو سلیمان علیہ السلام نے 22 ہزار بیل اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیٹریں قربانی پر چڑھا کیں ایک دفعہ خداوند خدائے سلیمان علیہ السلام کوخواب میں انصاف کرنے کی عقلندی۔ یعنی عاقل اور سیجھنے والا دل عطا کر کے دولت، عزت اور مشحکم بادشاہی بخشی۔ اس پر اس نے ہزاروں جانوروں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا کیں۔ اور اینے سب ملازموں کی ضیافت کی۔

ایک قصہ بہت مشہور ہوا وہ یہ کہ دوعورتوں میں ایک نومولود بچہ پر تنازع ہوگیا، سلیمان علیہ السلام نے ایک تلوار منگوائی اور حکم دیا کہ بچہ کے دو کلڑے کر کے آ دھا آ دھا دے دیا جائے تو ایک عورت جی انٹی کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ دو کلڑے نہ کیے جائیں جنانچہ بچہ اس عورت کو دے دیا گیا کہ وہی اس کی اصل ماں تھی۔

اس کے دور حکومت میں یمن کی ملکہ سبا بھی اس کی زیارت کو بڑے جلو کے ساتھ بروشکم میں آئی اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالحہ اور بہت سا سونا اور اور بیش بہا جواہر بھرے ہوئے تھے۔ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت، اس کی جاہ وحشمت، دستر خوان خادموں کی حاضر باشی، ان کی پوشاک و فشست ساقیوں اور اس سیڑھی کو جو خداوند کے گھر کو جاتی تھی۔ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو بیش قیمت تھنے عنایت کر کے اسے شان کے ساتھ رخصت کیا۔

سلیمان علیہ السلام کے تمام برتن سونے کے تھے۔

سلیمان علیہ السلام بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں میں سبقت

کے گیا اور اس کے پاس 1400 رتھ اور 12 ہزار سوار تھے بائیبل کے بیان کے مطابق اس
کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ (اسلاطین، باب ۱۱، آیت ۳)
دوبار اُن کو خدا بھی دکھائی دیا لیکن جب وہ بوڑھا ہوگیا تو اس کی بیویوں نے اس کے
دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا۔ اور اس طرح اس نے خداوند کے آگے بدی کی۔
اس لیے خداوند اس سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خداسے پھر گیا تھا۔
اس لیے خداوند اس بے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خداسے پھر گیا تھا۔
( کتاب اسلاطین، باب ۱۱، آیت ۹)

سوخداوند نے اس کی سلطنت اس کے اور اس کے بیٹے سے چھین لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 40 سال تک اسرائیل پر حکومت کی۔اس کے بعد اس کا بیٹار جعام تخت پر بیٹھا۔ ایکیاں ملائے کسے تھے جس کی نہو سے ساتھ میں میں اس میں ماری سے ایک کا میں اس کے ایک کا میں کیا گئے تھا۔

بائیل میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں کہ پہاڑ ہوا اور جنات داؤد یا سلیمان کے تابع کر دیئے گئے تھے اور کہ وہ جانوروں (پرندوں) کی بولیاں بھی جانتے تھے۔

سلیمان کی موت کے بارے میں گفن کے کیڑے کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ نہ یہ ذکر ہے کہ کوئی جن ملکہ سبا کا تخت سلیمان کے پاس بروشلم میں لے آیا تھا۔ اور چیونٹیوں کی کہانی کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ جس کا ذکر قرآن کی سورہ انمل ۲۷ کی آیت نمبر ۱۹ اور ۱۹ میں ہے جو بہ ہے کہ ایک دفعہ سلیمان کا اشکر کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے زور سے پکار کر دوسری چیونٹیوں کو کہا کہ خبر دار اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا اشکر تمہیں بخری میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا اشکر تمہیں بخری میں کہل ڈالے بین کر سلیمان ہنس پڑا۔ اور نہ بگد کے قصے کا ذکر ہے جوقر آن کی سورۃ النمل ۲۷ میں دیا گیا ہے۔

P>>

# قرآن كابيان بابت حضرت سليمان عليه السلام

"ہم نے تندوتیز ہوا کوسلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا جواس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔" (الانبیاء:۸۱)

''ای طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تالع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوابھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔'' (الانبیاء:۸۲)

''اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مخر کر دیا کہ شبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لیے تا نے کا چشمہ بہا دیا۔ اور اس کے رب کے علم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے علم سے سرتا بی کرے ہم اسے بھڑ گئی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چھا کمیں گے۔' (سباء:۱۲) ''جو بچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلع اور بجسے اور حوضوں کے برابر لگن اور چواہوں پرجی ہوئی مضبوط دیکیں، اے آل داود اس کے شکر سے میں نیک عمل کرو۔' (سباء:۱۳) ''اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ''اور ہم نے بھیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہمیں نید میں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پرفضیات عطافر مائی ہے۔' (انہمل:۱۵) ''اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے گئے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سے ان کی ہوئی ہے اور کہنے میں۔ بیشک سے بالکل کھلا ہوافضل الہی ہے۔' (انہمل:۱۵) ''سلیمان کے سامنے ان کے تمام شکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے (ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئے۔' (انہمل:۱۵)

''جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچ تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایبانہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کالشکر تہہیں روند ڈالے۔''

(النمل:۱۸)

''اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور دعا کرنے سگے کہ اے پروردگار! تو مجھے تو فیق دے کہ میں تیری ان نعتوں کاشکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔'' (انمل:۱۹)

''آپ نے برِندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں بُد بُد کوئیں ویکھا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟'' (انمل:۲۰)

''یقیناً میں اسے تحت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔'' (النمل:۲۱)

'' کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کراس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں میں سباکی ایک تجی خبر تیرے یاس لایا ہوں۔'' (انمل:۲۲)

''میں نے دیکھا کہان کی بادشاہت ایک عورت کررہی ہے جسے ہر قشم کی چیز سے پچھ نہ پچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔'' (انمل:۲۳)

''میں نے اسے اور اس کی قوم کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر سیح راہ سے روک دیا ہے۔ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔'' (انمل:۲۴)

'' کہ اسی اللہ کیلئے تجدے کریں جو آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیز وں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھتم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔'' (انمل:۲۵) ''اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔'' (انمل:۲۲) ''سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے پچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔'' (انمل:۲۷) ''میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔'' (انمل:۲۸)

''وہ کہنے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے۔'' (اہمل:۲۹) ''جوسلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔'' (اہمل:۳۰)

'' یہ کہتم میرے سامنے سرکشی نہ کرواور مسلمان بن کرمیرے پاس آ جاؤ۔'' (انمل: ۳۱) ''اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کاقطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہونہیں کیا کرتی۔'' (انمل: ۳۲)

"ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے ہر نے والے ہیں۔ آگ آپ کو افتتیار ہے اپ نود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ مکم فرماتی ہیں۔ '(انمل:۳۳)

"اس نے کہا کہ بادشاہ جب کی بستی میں گھتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔' (انمل:۳۳)

"میں انہیں ایک ہدیہ جیجنے والی ہوں ، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں۔' (انمل:۳۵)

" پس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدددینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تہمیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تخفے سے خوش رہو۔" (انعمل: ۳۱)

''جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ کشکر لائیں گے جن کے سامنے لونے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پت کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔'' (انمل: ۲۷۷) ''آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جوان کے مسلمان ہوکر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔'' (اہمل: ۳۸)

''ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔'' آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔'' آنمل:۳۹)

''جس کے پاس کتاب کاعلم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ بلک جھپکا کیں اس ہے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس کتاب کاعلم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کافضل ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار (بے پرواہ اور برزگ) غنی اور کریم ہے۔'' (انمل: ۴۸)

' دھکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تا کہ معلوم ہو جائے کہ بیراہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جوراہ نہیں یاتے۔'' (انمل: ۴۱)

''پھر جب وہ آگئ تو اس سے کہا (دریافت کیا) گیا کہ ایسا ہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیگویا وہی ہے،ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔'' (انمل:۲۲)

''اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھیں، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سےتھی'' (انمل:۳۳)

''اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جے دیکھ کریہ ہجھ کر کہ بید حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیال کھول دیں فرمایا بیتو شخشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے کہنے لگی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پرظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطبع اور فرما نبردار پنتی ہوں۔'' (انمل: ۱۲۲۷) ''اور ہم نے داؤد کوسلیمان (نامی فرزند) عطا کر دیا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع

كرنے والاتھا۔" (ص:۳۰)

"جب ان كے سامنے شام كے وقت تيز رو خاصے گھوڑ ہے پیش كيے گئے۔" (ص: ۳۱)

'' تو کہنے گلے میں نے اینے بروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کوتر جیح دی، یہاں تک کہ (آ فاب) حصي گيا۔" (ص:٣٢)

''ان ( گھوڑوں ) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھرتو پیٹر لیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔" (ص:۳۳)

''اورہم نے سلیمان (علیہ السلام) کی آ زمائش کی اوران کے تخت پرایک جسم ڈال دیا پھراس نے رجوع کیا۔" (ص:۳۴)

'' کہا کہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایبا ملک عطا فرما جومیرے سواکسی (شخض ) کے لائق نہ ہو، تو بردائی دینے والا ہے۔" (ص:۵۳)

''پس ہم نے ہوا کوان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ جا ہتے نرمی سے پہنچا د ما کرتی تھی۔" (ص:۳۷)

''اور ( طاقت ور ) جنات کوبھی ( ان کے ماتحت کر دیا ) ہر تمارت بنانے والے کو اورغوطہ خور کو ''(ص:۳۷)

"اوردوسرے جنات کو بھی جوزنجیرول میں جکڑے رہتے۔" (ص:۳۸)

'' پھر جب ہم نے ان برموت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کس نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جوان کی عصا کو کھار ہاتھا۔ پس جب (سلیمان گریڈےاس وقت جنوں نے جان لیا کہا گروہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔'' (سباء:۱۸)

'' قوم سباکے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت اللی کی) نشانی تھی ان کے دائیں ہائیں دو باغ تھے (ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو: يه عده شهراور وه بخشنے والا رب ہے۔" (سباء:۵۱)

''لکین انہوں نے روگر دانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب (کا پانی) بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بدلے دو (ایسے) باغ دیئے جو بدمزہ میووں والے اور ( بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔'' (ساء:۱۲)

''ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ہم (الیں) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے میں۔''(سیاء ٔ کے ا)

### حضرت ابوب عليه السلام

ابوب علیہ السلام ایک نیک پارسا، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہتے والاشخص تھا۔ اس کے سات بیٹے ، تین لڑکیاں تھیں۔اور ہزاروں کی تعداد میں چو پائے ، گائے ، بیل اور بھیڑ بکریاں تھیں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔

ایک دن شیطان خدا کے پاس آیا تو خداوند نے اس سے بوچھا کہ ہمارے بندے ابوب کا کیا حال ہے۔ جو بہت راست باز، کامل، خدا کا ذکر کرنے والا اور برائی سے دور رہنے والا شخص ہے۔ شیطان نے جواب دیا کہ وہ ایسے ہی راست باز، کامل اور خدا سے ڈرنے والا مہیں تُو ذرا اپنا ہاتھ سخت کردے تو چھرد کھے کہ آیا چھر بھی وہ خدا سے ڈرنے والا اور راست بازر ہتا ہے۔

اس پر خدانے شیطان کو اختیار دے دیا کہ تو جومرضی کر لے صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ وغیرہ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا پھر شیطان کی کارروائی سے ابوب کے سات بیٹے مر گئے۔ بیٹیاں بھی اور وہ سب چو پائے ، بیل ، اونٹ ، گھوڑے، گدھے، بھیڑ بکریاں ، چوری ہوگئے۔ سب یا مرکز ختم ہوگئے۔ اور ابوب کے پاس پچھ نہ رہ گیا۔ بیسب شیطان کی کارروائی تھی۔ اس کے باوجود ابوب خدا کا تا بعد ار فرما نبر دار رہا۔ اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ خدا پر کوئی عیب لگایا۔ شیطان دوبارہ ملاقات کے لیے خدا کے پاس آیا۔ خدا نے کہا کہ ایوب ابھی تک اپنی رائی پر قائم ہے۔ شیطان نے جواب دیا کھال کے بدلے کھال بلکہ انسان اپنا سادہ مال جان کے بدلے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کراس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھوڑ دے۔ تو دہ تیرے منہ پر تیری تحفیر کرے گا۔ خداوند نے کہا دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے۔ فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان چلا گیا۔ اور ایوب کو تلوے سے چاند تک درد ناگ بھوڑ وں سے دکھ دیا اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک شیکرا لے کرراکھ پر بیٹھ گیا لیکن وہ خدا کی فرمانبرداری، ڈر اور راست بازی میں کوئی فرق آنے نہ دیا اور نہ کوئی بدی اور گناہ کے بارے میں کچھ سوچا۔

تو خدانے اسے معاف کر دیا۔ حالاتکہ اس نے کوئی گناہ اور نہ کوئی تصور کیا تھا۔ صرف شیطان کی کارردائی سے ایسا ہوا۔ خدانے اس کو پھر سات بیٹے دیئے۔ اور پہلے سے دو چند مال ودولت یعنی گائے، بیل، اونٹ، گھوڑے، گدھے، بھیڑ بکریاں اورنو کر چاکر دے دیئے۔ ایوب علیہ السلام کس زمانے میں اورکس جگہ یا ملک میں ہوئے اس کا پچھالم نہیں۔

### اب ملاحظه ہوقر آن کا بیان

"ابوب (عليه السلام) كى أس حالت كو يادكره جبكه اس في البية پروردگاركو بكالاا كه مجصيه يمارى لك تى بهاورتو رحم كرف والوں سے زياده رحم كرف والا ب " (الانتياء : ٨٣) "تو جم في اس كى سن لى اور جو دكھ انہيں تھا اسے دوركر ديا اور اى كو الل وعيال عطا فرمائ بلك ان كرساتھ ويسے بى اور اپنى خاص مہر بانى سے تاكہ سبج بندوں كر ليے سبب تھيحت بوت (الانتياء : ٨٢) "

''اور ہمارے بندےالیوب (علیہ السلام) کا ( بھی) ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ جھے شیطان نے رہنج اور دکھ پہنچلیا ہے۔'' (ص:۴۱) ''اپنایا وَس مارد، پہنہانے کا ٹھٹڈ ااور پینے کا یاتی ہے۔ (ص:۴۲) "اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی (خاص) رحت سے، اور عقلمندوں کی نصیحت کے لیے۔" (ص:۴۳)

"اوراپ ہاتھ میں تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے کر مار دے اور قتم کا خلاف نہ کر تج تو یہ بہتر میں مخبت رکھنے والا۔"
ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔"
(ص: ۲۹۳)

## حضرت يونس عليه السلام

بائیل میں بوناہ کے نام سے ایک ہی جگہ اس کی تفصیل دی گئی ہے۔صفحہ 866 سے 868 مختصر قصه بير ہے كه يُونا، (يونس عليه السلام ) كونبوت عطا كى گئ اور انہيں نينواشهر كو جو ایک لاکھ سے اوپر کی آبادی رکھتا تھا کوراہ راست پر لانے کی ہدایت کی گئی لیکن وہ ایک اور طرف علے گئے اور ایک سمندری جہاز میں سوار ہو گئے۔ راستے میں سمندر میں ایک خوفتاک طوفان آ گیا، ملاحوں نے یہ جانے کے لیے کہ کس وجہ سے پہطوفان آیا اور کس کوسمندر میں پھینک دیا جائے تا کہ طوفان تھم جائے۔ ایک قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی میں پیس علیہ السلام كا نام نكل آيا۔ ان كوسمندر ميں پھينك ديا گيا، خدا كے حكم سے ايك بزى مجھلى نے ان كو نگل لیا اور طوفان بھی تھم گیا۔ تین دن کے بعد مجھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ تھیج سلامت زندہ ہاہرآ گئے۔ اور واپس آ کرنینواشہر کی طرف گئے ادر نینواشہر کے لوگوں کو ڈرایا اور خدا کی طرف سے خبردار کیا، کہ تو بہ کروخدا سے معافی مانگو درند تباہ کرویئے جاؤگے۔ چنانچہ نیزوا شہر کے لوگوں نے توبہ استغفار کی اور خدا سے معافی مانگی، خداوند نے نیزا شہر کو ایک مت خاص تک باقی رہنے کی مہلت عطا کی۔ نینوا شہر معلوم نہیں کس ملک اور دنیا کے کون سے حصے میں واقعہ تھا۔ قرآن کے مفسرین کہتے ہیں کہ موجودہ موصل تھایا اُس کے مقابل میں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون سے زمانے کا واقعہ ہے۔

### اب ملاحظه موقر آن كابيان

"چنانچەكوئى بستى ايمان نەلائى كەايمان لانا اس كونافغ موتا سوائے يۇس (علىيدالسلام) كى قوم كـ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص) تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کاموقع) دیا۔" (یوس:۹۸) ''مچھلی والے (حضرت یونس علیہ السلام) کو یاد کرو! جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ شکیں گے۔ بالآ خر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الٰہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔ ' (الانبیاء:۸۷) '' تو ہم نے اس کی پکارس کی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بحاليا كرتے ہیں۔"(الانبیاء:۸۸)

"اور بلاشبه رینس (علیه السلام) نبیول میں سے تھے۔" (الصافات:١٣٩) "جب بھاگ کر مینچے بھری کشتی پر۔" (الصافات: ۱۴۰) '' پھر قرعه اندازی ہوئی تو بیمغلوب ہو گئے۔'' (الصافات:۱۳۱)

'' تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔''

(الصافات:۱۴۲)

''پس اگریدیا کی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے'' (الصافات:۱۳۴) ''تولوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔'' (الصافات:۱۳۴) ''پس أنہيں ہم نے چيئيل ميدان ميں ڈال ديا اور وہ اس وقت بيار تھے'' (الصافات: ١٣٥) "اوران برسايدكرنے والا ايك بيل وارورخت مم نے اگا دياـ" (الصافات:١٣٦) ''اور ہم نے آئہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آ دمیوں کی طرف بھیجا۔'' (الصافات: ١٩٦٧) ''پس دہ ایمان لائے ، اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش وعشرت دی۔'' (الصافات: ۱۳۸) '' پی تواینے رب کے عکم کا صبر سے (انتظار کر) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب کہ اس نے

غم کی حالت میں دعا کی۔''(القلم:۴۸)

''اگراہے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چیٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔'' (القلم: ۴۶۹)

''اسے اس کے رب نے چھر نواز ااور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔'' (القلم: ۵٠)

### حضرت الياس عليه السلام

بائيبل 1 سلاطين و2 سلاطين

بائیبل میں ان کا ذکر ایلیا، تشی Eliah Tishbite کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد اسرائیل ریاست دو حصول میں تقسیم ہوگئ اسرائیل اور یہوداہ اور بنی اسرائیل میں ایک جھوٹے خدا بعل کی پرستش نے جنم لے لیا۔

حضرت الیاس نے اس کے خلاف جدوجہد کی۔ اور بعل کے پجاریوں کو للکارا یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ مقابلہ کر لو۔ آپ اپنے معبود کے نام پر ایک بیل کی قربانی کریں اور میں اللہ رب العالمین کے نام پر ایک بیل کی قربانی دیتا ہوں۔ پھر جس کی قربانی خدائی آگ ہے بھسم ہو جائے وہ سچا مانا جائے بعل کے پوجاریوں نے بیڈ چیلنج قبول کیا۔ چنانچہ دونوں قربانیوں میں سے حضرت الیاس کی قربانی کو خدائی آگ نے جسم کر دیا اس طرح وہ مقابلہ جیت گئے۔ لیکن اس کے باوجود بعل پرتی ختم نہ ہوئی۔

حضرت الیاس نے بعل کے تمام پرستار نبیوں کو قبل کروا دیا۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل راہ راست پر نہ آئے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیبیٰ کی طرح حضرت الیاس کو بھی ایک بلولے میں آسان پر اٹھالیا۔ (بائیل 2 سلاطین باب 2 آیت 11)

#### اب قرآن کے بیان کا مطالعہ کریں:

''بے شک الیاس (علیہ السلام) بھی پیغیبروں میں سے تھے۔'' (الصافات:۱۲۳)

"جبكه انهول نے اپنی قوم سے فرمایا كهم الله سے ڈرتے نہیں ہو؟" (الصافات:١٢٨)

بائل اور قرآن کی مشتر کہ باتیں کے کھی ہے ۔

'' کیاتم بعل (نامی بت) کو بکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟''

(الصافات: ١٢٥)

''الله جوتمہارااورتمہارےا گلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔'' (الصافات:۱۲۱) ''لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور (عذاب میں ) حاضر رکھے جائیں گے۔'' (الصافات: ۱۲۷)

''سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔'' (الصافات: ۱۲۸)

"هم نے (الیاس علیہ السلام) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔" (الصافات: ۱۲۹)
"کہ الیاس برسلام ہو۔" (الصافات: ۱۳۰)

من کی کرنے والوں کوائ طرح بدلہ دیتے ہیں۔'' (الصافات:۱۳۱)

"بیتک وہ ہمارے ایمان دار بندول میں سے تھے۔" (الصافات:١٣٢)

## حضرت زكريا عليهالسلام

انجیل لوقا (Luke) کے بیان کے مطابق

فلسطین کے ملک، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ذکریا نام کا ایک کا ہن تھے۔
تھاجس کی یوی کا نام الیشیع Elizabete تھا۔ دونوں بہت نیک پارسا اور راست باز تھے۔
لیکن ان کے اولا دختھ کیونکہ الیشع (الزبھ) بانجھتی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ ایک دفعہ ان
کا نام قرعہ اندازی میں نگلنے کے بعد جب وہ خداوند کے مقدس میں خوشبو ملانے لگے تو فرشتہ
جریل ان کے داہنی طرف کھڑا دکھائی دیا اور اس نے کہا کہ ذکریا تمہاری دعاس کی گئی ہے اور
تیری بیوی الیشیع کے بیٹا ہوگا۔ تم اس کا نام بوحنا (یکی ) رکھنا۔ وہ خداوند کے مقصود میں
ہزرگ ہوگا۔ ذکریا نے کہا کہ میں کیسے مانوں کیونکہ میں اور میری یوی الیسیع عمر رسیدہ ہیں اور
وہ بانجھ سے فرشتہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا یہ خداوند کی مرضی ہے اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں

واقع نہ ہوئیں تم چیکا رہے گا۔ بول نہ سے گا۔ ان دنوں المیشیع حاملہ ہوئی۔ جب وہ چھٹے مہینہ سے تھی تو جریل فرشتہ کنواری مریم کے پاس آیا جس کی منگئی داؤد کے خاندان سے ایک شخص یوسف سے ہوئی تھی فرشتہ نے اس سے کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یہوع (Jesus) رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا کا بیٹا کہلائے گا اور خداونداسے داؤد کا تخت دے گا وہ یعقوب کے گھر انے پر ابدتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم کے فرشتہ سے کہا نہ کے میں مردکونیس جانتی۔ فرشتہ نے کہا کہ روح القدس تم پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔

انہی دنوں مریم اس شہرگی، جہاں زکریا رہتے تھے اور وہ زکریا کے گھر گئی۔اس نے الیشیع کو سلام کیا تو اس کے پیٹا پیدا ہوا الیشیع کو سلام کیا تو اس کے پیٹ بیل جو بچہ تھا وہ اچھلا انہی دنوں الشیع کے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام زکریا نے یو حنا، یجی رکھا۔ اس دم اس کی زبان کھل گئی اور وہ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگ بیڑا۔

دراصل زکریا نام کے تین اشخاص ہوگزرے ہیں ایک ذکریا بن یہوبدع کا ہن جس کا ذکر بائیل کی 14 ویں کتاب 2 تواری کے باب 24 میں کیا گیا ہے۔ ان کو پیکل میں سنگسار کرکے ہلاک کیا گیا جہ ان کو پیکل میں سنگسار کرکے ہلاک کیا گیا جہ کے خون کا حوالہ انجیل لوقا باب 11 آ بیت 51 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اِن الفاظ میں کیا ہے: '' اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے گی۔ ہابل کے خون سے لے کر اُس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بچ میں ہلاک ہوا۔'' دوسرا زکریا نبی بن ہرکیاہ بن عد وجن کا ذکر بائبل کی 38 ویس کتاب زکریا میں کیا گیا ہے۔ تیسرا حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشتہ دار اور لوحنا (یکیٰ تیسرا حضرت زکریا علیہ السلام کے دشتہ دار اور لوحنا (یکیٰ علیہ السلام ) کے ولد تھے۔ جن کا ذکر انجیل لوقا اور قرآن مجید میں دیا گیا ہے )

اب انجیل لوقا کا بیان پڑھے:

#### رخ بائل اور قرآن کی مشتر که باتیں کے کھی اور قرآن کی مشتر که باتیں

- 5۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودلیں کے زمانہ میں ابتیاہ کے فرایق میں سے زکریاہ نام ایک کائن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولا دمیں سے تھی اور اس کا نام الیشیع تھا۔
- 6۔ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام وقوانین پر بے عیب حظنے والے تھے۔
  - 7۔ اوران کے اولا دنتھی کیونکہ الیشنع بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔
  - 8- جبوه خدا کے حضور اینے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا
- 9۔ کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔
  - 10۔ اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبوجلاتے وقت باہر دعا کررہی تھی۔
  - 11۔ کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوااس کو دکھائی دیا۔
    - 12\_ اورز کریا د کی کر گھبرایا اوراس پر دہشت چھا گئی۔
- 13۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہااے زکر یا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعاس لی گئی اور تیرے لیے م تیری بیوی الیشیع کے بیٹا ہوگا۔ تو اس کا نام پوختا رکھنا۔
  - 14۔ اور تجھے خوشی وخرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہول گے۔
    - 15 كيونكه وه خداوند كے حضور ميں بزرگ بوگا اور جرگز نه مئے نه كوئى اور شراب پيئے گا-
      - 16۔ اور بہت سے بنی اسرائیل کوخداوند کی طرف جوان کا خداہے پھیرے گا۔
  - 17۔ اور وہ ایلیاہ کی روح اور توت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولا د کی طرف اور نافر مانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف چھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔
  - 18۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور

میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔

19۔ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخری دوں۔

20۔ اور دیکھ جس دن تک میہ باتیں واقع نہ ہولیں تو چپ کرر ہے گا،اور بول نہ سکے گا۔اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جواپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔

21- اورلوگ زكرياكى راه ديكھتے اور تعجب كرتے تھے كدا سے مقدس ميس كيول دريگى۔

22۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا۔ پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔

2/۔ پھرالیا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہوگئے تو وہ اپنے گھر گیا۔

24۔ ان دنوں کے بعداس کی بیوی الیشع حاملہ ہوئی اوراس نے پانچ مہینے تک اپنے تیک میں یہ کہدکر چھیائے رکھا کہ

23۔ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پرنظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لیےالیا کیا۔

26۔ چھٹے مہینے میں جرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرة تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔

27۔ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد پوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا۔

28۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔

29۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ پیکیسا سلام ہے۔

30- فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پرفضل ہوا ہے۔

31 - اورد كيوتو حامله بوكى اورتير بينا بوكاراس كانام يسوع ركهنا

32۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اے دے گا۔

33۔ اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابدیکا ، بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ

34 مريم ن فرشة سے كہايد كوكر ہوگا جبك ميں مردكونييں جانى

35۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس بھے پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت بھے برسایہ والے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔

36۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشیع کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے۔

37۔ کیونکہ جوقول خدا کی طرف سے ہے وہ ہر گزیے تا ٹیر نہ ہوگا۔

38۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔

39۔ ان بی دنوں مریم اکھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہوداہ کے ایک شہر کو گئے۔

40\_ اورزكرياك كريس داخل موكر اليشيع كوسلام كيا-

41۔ اور جونہی لیشیع نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہاں کے رجم میں اچھل پڑا اور الیشیع روح القدس سے بھرگئی۔

42۔ اور بلند آ واز سے پکار کر کہنے گئی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ۔

43۔ اور مجھ پریفضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی مال میرے پاس آئی؟

44 کیونکہ دیکھ جونبی تیرے سلام کی آ واز میرے کان میں پینجی بچہ مارے خوشی کے میرے

رحم میں احھیل پڑا۔

45۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئ تھیں وہ یوری ہوں گی۔

#### اب قرآن مجيد كابيان ملاحظه فرمايئ

"جب عمران کی بوی نے کہا کہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما! یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جانے والا ہے۔" (آلعمران: ۳۵)

''جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار! جھے تو لڑی ہوئی، اللہ تعالی کوخوب معلوم ہے کہ کیا اولا د ہوئی ہے اورلڑ کا لڑی جلیمانہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولا دکو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہول۔' (آلعمران:۳۲).

''پس اے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا (علیہ السلام) کو بنایا، جب بھی ذکریا (علیہ السلام) ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم! بیروزی تہمارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جے چاہے بیشار روزی دے۔'' (آل عمران: ۳۷)

''اسی جگہ ذکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنی جات کے اللہ ہے۔''(آلعمران:۳۸)
''پی فرشتوں نے انہیں آ واز دی، جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے بچی کی لیٹنی خوشخری دیتا ہے جو اللہ تعالی کے کلمہ کی تقید بی کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔''(آلعمران:۳۹)

" كمن كا ا مير روب المير بال بيكي موكا؟ مين بالكل بورها موكيا مول اورميرى

بوى بانجھ ہے، فرمایا: اس طرح الله تعالی جو جاہے کرتا ہے۔ '(آل عمران: ۴۰۰)

'' کہنے گئے پروردگار! میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر

. کثرت سے کراور صبح وشام ای کی تنبیج بیان کرتا رہ۔'' (آل عمران: ۴۱۱)

'' کہیعص۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہر بانی کا ذکر جواس نے اپنے بندے ذکریا پر کی تھی۔'' (مریم:۱ تا۲)

"جبراس نے اینے رب سے جیکے جیکے دعا کی تھی۔" (مریم: ۳)

'' کہاہے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہوگئ ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہےلیکن میں بھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔'' (مریم:۴)

"مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطافر ما۔" (مریم:۵)

''جومیرا بھی دارث ہوا در لیتقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی جانشین ادر میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنا لے'' (مریم: ۱)

"اے ذکریا! ہم مجھے ایک بیچ کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کی ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کونہیں کیا۔" (مریم: ۷)

'' زکریا (علیہ السلام) کہنے گئے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھایے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔'' (مریم: ۸)

''ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پرتو یہ بالکل آسان ہےاور تو خود جبکہ کچھنہ تھا میں مجھے پیدا کر چکا ہوں۔'' (مریم: ۹)

'' کہنے گئے میرے پروردگار! میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے،ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت سیہ کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو نین را توں تک کئ شخص سے بول نہ سکے گا۔'' (مریم: ۱۰) ''اب زکریا (علیہ السلام) اپنے جمرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہتم صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تبیعے بیان کرو۔'' (مریم:۱۱)

''اور زکریا (علیہ السلام) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنہانہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔'' (الانبیاء: ۸۹)

''جم نے اس کی دعا کو قبول فرما کرانے کی (عَالِمَا) عطا فرمایا اوران کی بیوی کوان کے لیے درست کر دیا۔ بیر بزرگ لوگ نیک کامول کی طرف جلدی کرتے تھے اور جمیس لالچ طمع اور ڈرخوف سے ریکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔'' (الانبیاء: ۹۰)

# بوحتا حضرت ليحيى عليهالسلام

الزبت المجیل کے بیان کے مطابق حضرت زکریا کے ہاں اُس کی زوجہ Elizibeth الزبت سے اُن کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام John یجیٰ رکھا گیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی بیدائش کے 6 ماہ پہلے پیدا ہوا۔ وہ بڑا ہوا تو حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے اور نیک عمل کرنے کی تھیجیس کرتا تھا اور لوگوں کو پانی سے بہتمہ دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اُس سے بہتمہ لیا۔ اس لیے اُس کو John The Baptist یوخا بہتمہ دینے والا بھی کہا جاتا تھا۔

اُسی دوران ہیرودلیں رومن حاکم کا بھائی فوت ہوگیا تو اُس نے اُس کی ہوہ ہیرودیاں
سے خود شادی کرلی جس کا حضرت کیجی نے شاید اُس وقت کے معاشرے کے رسم ورواج کی
رو سے بُرا منایا اور احتجاج بھی کیا۔ اس لیے اُنہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دفعہ اُس کی
(ہیرودیس کی) سالگرہ کے دن ہیرودیاں عورت کی بیٹی یعنی حاکم ہیرودیس کی بھیجی نے بہت
اچھا ناچ کیا۔ اُس سے خوش ہو کر ہیرودیس نے اُسے کہا کہ ما نگ جو مانگنا چاہتی ہو میں آدھی
سلطنت تک تم کو دے دوں گا۔ اُس لڑکی نے اپنی مال سے پوچھا اُس نے کہا یوخا کا سر
مانگ۔ چنا نچے اُس نے ایسا ہی کیا اور قیدی پوخا کا سر مانگ لیا۔ ہیرودیس پریشان ہوگیا لیکن
زبان یوری کرنی تھی اس لیے اُس نے جلّا دیجیج کر پوخا کا سر کوا کرمنگوالیا اورلڑی کودیا۔

قرآن میں اِس کا ذکر نہیں ہے۔

#### ملاحظه ہوقر آن کی آیات:

''اے کییٰ! میری کتاب کومضبوطی سے تھام لے'' اور ہم نے اسے او کین ہی سے دانائی عطا فرما دی۔'' (مریم:۱۲)

"اوراپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پر ہیزگار شخص تھا۔" (مریم:۱۳)

''اوراپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔'' (مریم:۱۲) ''اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا

حائے۔" (مریم:۱۵)

#### نظريه آخرت وقيامت:

بائیل، میں جن پغیروں، رسولوں، نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ مثلاً نوح، ابراہیم، اسحاق، اساعیل، لوط، یعقوب، بوسف، موسیٰ، ہارون، یشوع، داؤد، سلیمان، بونس، الیوب، زکریا، یجیٰ، الیاس، عیسیٰ علیہم السلام اُن میں سے کسی کی طرف سے نمازوں، روزوں، آخرت،

ہے۔ قیامت اور قیامت میں تمام مُر دول کو دوبارہ زندہ کرنے اور دنیاوی اعمال کی بنا پران کو جنت اور دوزخ میں جیجا جانے اور وہاں ہمیشہ رہنے کے بارے میں کوئی ہدایت یا نصیحت کا ذکر نہیں

ملتا۔ (اور نہ حوروں کا ذکر ہے) جج اور سات آ سانوں کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ نیز بیشتر پیغمبر فلسطین میں پیدا ہوئے کیونکہ بائبل ہی ایک کتاب ہے جس میں قرآن سے پہلے ان کا ذکر

ملتا ہے۔

انجیل میں ایک دو جگہوں پر قیامت کے الفاظ اور روز وں کا ذکر ماتا ہے لیکن وضاحت نہیں کی گئی۔

بائبل میں نظریہ آخرت یعنی قیامت، جنت ودوزخ وغیرہ بالکل غائب ہے۔ کتاب احبار کے باب 26 میں کھا ہے کہ یہوداہ خداجس نے تمام دنیا اور کا نئات کو 6 دنوں میں بنایا فرما تا ہے کہ بنی اسرائیل اگر میرے حکموں کو مانیں، میری شریعت پر چلیں اور اُس پر ممل

کریں تو میں اُن کو متعدد تعتیں عطافر ماؤں گا۔ مثلاً پروفت مینہ برسانا، وافر زرگی بیداوار،
اناج، خوراک، تندری اولاد ودولت، خوشیاں، وشنول کے قلاف جنگ میں فتح وغیرہ لیکن
سب اِسی دنیا میں اور اِس کے بریکس اگروہ میری شریعت کونہ ما تیں، میرے حکمول پر عمل نہ
کریں تو میں بھی اُن کوطرح طرح کی مصیبتوں، عذابوں میں مبتلا کردوں گا مثلاً خشک سالی،
قط، بھوک، تنگ وئی، بیاریاں، اموات، غربی، بدا تمالی اور جنگ میں شکست وغیرہ لیکن
سب اِس جہان میں۔ (کوئی دوسراجہان تیس)

اخترام:

(بائبل میں اس بدی حقیقت کا کوئی ذکر تیم کی در مین گول ہے اور انسیخ تور اور سورج کے گرد گھوئتی ہے۔ جس کا ذکر کتاب پیدائش کے پہلے باب میں ہونا چاہیے تھا)

يدايك تاريخي واقعه بي تفصيل ملاحظه و-

15 ویں صدی عیسوی سے پہلے تک بی نوع انسان میں پیعقبیدہ پایا جاتا تھا کہ زمین چھٹے اور ہموار فرش کی مانند مستقل ہے اور اس کی وسعت نامعلوم حد تک قائم ہے اور یہ کہ سورج، چاند اور ستارے زمین کی نسبت بہت چھوٹے اجرام فلکی ہیں جو ہرروز مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مخرب میں غروب ہوجاتے ہیں کین 15 ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ستارہ شناسوں اور سائنس دانوں کے مشاہدوں سے ایک افواہ چلی کے زمین گول ہے اور گھوتی ہے ایے محورا ورسورج کے گرد۔

اس مفروضے کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کولمبس نے 1492ء میں چین پرتگال کے مغربی ساحل سے مغربی ست کی طرف بحری سفر شروع کیا اس خیال سے کداگر زمین گول ہے تو ہم مغرب کی طرف سفر کرکے الثیا کے مشرق اور ہندوستان میں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچدا یک مہینہ کے اندروہ کو با کے ساحل پر پہنچ گیا بھرامر یک دریافت کرلیا۔

دور بین بنائی اور مشاہدہ کر کے بیاعلان کیا کرز مین گل سے اور ایے بحور اور سورج کے گرد

المورقرآن کی مشتر کہ باتیں کے کو کہ اس برعب اس کے اس برعب ائیں کی دورج نہیں تھا اس لیے اُس برعب ائیت کی رُو کھوتی ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ بائبل اور انجیل میں درج نہیں تھا اس لیے اُس برعب ائیت کی رُو سے کفر مہ چلایا گیا۔ جس کی بنا پر اُس کو Excommunication یعنی خارج السلامی سزا کا خطرہ بیدا ہوگیا۔ اس سزا کے تحت مجرم کی سلامتی سے حکومت ہرتم کی ذمہ داری سے بری ہوجاتی تھی اور اُسے کوئی بھی شخص قبل کرسکتا تھا۔ اس لیے اُس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا اعلان واپس لے لیا تو عدالت نے اُس کو بری کردیا لیکن عدالت سے باہر آ کر اس نے زور سے نعرہ لگیا تھا۔ اس مصل کے اور ایتے محور اور سورج کے گرد گوشتی کے ۔ 'نیے کہہ کروہ وہاں سے بھاگ گیا۔

ہے۔ یہ بہر روہ وہاں سے بھا کہ ایا۔

اس کے بعد ایک اور ستارہ شناس الور سائنس دان Galileo گلیلیو نے بھی بھی دعویٰ کردیا۔ اس کو بھی عیسائی علماء کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہوگئیں لیکن امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی دریافت اور فلپائن تک عربوں ومغربی جہاز رانوں نے کامیاب سفر کرکے دنیا کے گرد ویا کے دیا کے گرد ویا کی دنیا کے گرد ویا رہاؤی سفر اسی حقیقت کی رو سے جلتے ہیں۔

فضل الهي اصغر



25.60 July 15.60

LIBRARY
Where Book No.

Islamic 1825

He Thereity



بانتبل دور قدان بانتبل فران کامشتر که باتیں



رحمان ماركيٹ ﴿ غزنی سٹریٹ ﴿ اردوبازار ﴿ لا مور پاکستان